





#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب وسيام نهج البلاغة تاليف وسيام نهج البلاغة تاليف وسيام نهج البلاغة تاليف وسيام تاليف وسيري مطهري تتاليف ترجمه والمسلمين مولانا على توحيدي بلتستاني تتحج وترتيب وسيد حيدرزيدي فليشر والمسلمين مولانا على توحيد ويردزيدي فاشر والمسلمين ماشر والمسلمية بإكستان فاشر وبيام والمسلمية باكستان فليمدوم ومراد والمسلمية باكستان فليمدوم ومراد والمسلمية بالمرجب ومراد والمسلمين والمس



| ۵            |                           | ۔ عرض ناسن  |  |
|--------------|---------------------------|-------------|--|
| 4            | ، ایک محبر العقول کتاب    | ۔ حصہ اوّل  |  |
| لبيبات ــ ٢٥ | م: البيات اورماوراراله    | ۔ حصہ دوم   |  |
| 44           | م : سلوك وعبادات ـ        | ۔ معترسو    |  |
| 99 —         | م : حکومت اورعدالت _      | - حصة چهاره |  |
| 140          | : ایل سبیت اور خلافت      | ۔ حصہ ۔     |  |
| 110          | م: وعظومكمت               | _ حقرشة     |  |
| rr9          | م : دنيا اور دنيا پرستى ـ | ۔ حصہ ۔     |  |

## بنمِالْنَالِجَالِحَا

# عرض ناشر

" مہج السب اوع" جیسا کہ مختاج تنارت نہیں ، امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علبالسلام کے خطبات ، فرمو دات اور مکتوبات کا مجموعہ ہے چنجیں عسلائم برز رگوار سیدرصنی " نے چو منی صدی ہجری کے اواخر میں مرتب کیا اور ایک ضخیم کتاب کی صور میندہ کی مد

"بہج السبلاغ" أبين قرآن ہے كيونكه اس كى تعليمات قرآن بى سے

مقتبس ہیں۔

بہتے اسب لاغہ اخوۃ الفران (برادرقران) ہے ۔کیونکہ امیرالمومنی گارمزار زبان یا قلم سے صادرہونے والے کلمان سے مربین ہے ۔اس وجو دمقدس کے افکار ' خبالات ، تعلیمات اور ہرایات کا مجموعہ ہے جو تربیت شدہ وجی ہے ۔ اب اپنی بی ایک مدمیث میں خود اپنے بارے ہیں فرماتے ہیں کہ : " میرے دامن وجو دسے علم دمعونت کا سبل رواں جاری ہے۔ (طائر فکروخیال) میرے افسکار کی لمبندی تک پر بھی ہنیں مارسکتا۔"

"نهج السب لاغه" ایک عامع اعتقادی ، اخلاقی ، "ماریخی، علمی سیاسی اجتماعی اوراقتضادی کتاب ہے ۔ جوان نمام مذکورہ موصنوعات برتعلیمات و مرایات فاری ت

اوانف ہیں ۔ اس کے مضامین ومفاہیم ان کی نظروں سے بیٹماں ہیں ۔ اکثر البرار سے
اوانف ہیں ۔ اس کے مضامین ومفاہیم ان کی نظروں سے بیٹماں ہیں ۔ اکثر البرایمان
کی اس سے شناسائی محض اس کا نام جلنے کی مد تک ہے ۔ اس کی تعلیمات و ہا با بن اوراس کے مشمولات سے نابلد ہیں ۔ ظامر ہے حب تعلیمات کی رسائی ذہنوں تک نہیں تو عمل ہیں ان کا نظر آنا تو ہمت بعید ہے ۔

المزالمت کے علمار' وانشوروں اور مخیر حضرات کی ذرداری ہے کہ علوم ومعادت کے اس گنجینہ ہے بہا کی ترویج ' تبلیغ اور " پررلیس کے بیے افدان برنے کا لائیں مرزمین ایران کے عظیم اسلامی مفکر آبیت اللہ استار شہیرہ رتفتیٰ مطہری افکار کی گہرائی وگیرائی ' فاسفی ومنطقی استندلال اور تجزیہ وتحلیل بیں اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ کتاب ہذا مختلف موصوعات پر ہنج السبلاخہ کی تعلیمات پر ہنی آپ کے لیکچز کا مجموعہ ۔ اکھیں اگر استاد مطہری کی حابث سے بہتے السبلاخہ کی موصوعی تشریح کہا جائے تو ہے جانہ ہوگا ۔ یہ لیکچز کا مجموعہ نے انسانہ کی موسوع سے بہتے حسینہ ارشاد تنہ ان بیں و بے ۔ کہا جائے تو ہے جانہ ہوگا ۔ یہ لیکچز آب نے سب سے بہتے حسینہ ارشاد تنہ ان بیں و بے ۔ اس کے بعد انھیں رسالہ کمنٹ ہے سالم کے لیے تحریر فرایا جنہیں اس مجلہ نے قسط وارشائع کیا گیا جب کا ادو ترجمہ نذر تا دلمین ہے ابید کیا ۔ بعد اسلام کے ایمید کیا گیا جب کا ادو ترجمہ نذر تا دلمین ہے ۔ وال لام کے ایمید ان اور می کتاب سے متعلق اپنی آراد و ترجمہ ندر تا دلیں گے ۔ وال لام سے تارشیں گرامی کتاب سے متعلق اپنی آراد و ترجمہ نظری گیا ہے۔ مطلع فرایش گے ۔ وال لام سے تارشیں گرامی کتاب سے متعلق اپنی آراد و تجاویز سے مطلع فرایش گے ۔ وال لام سے تارشیں گرامی کتاب سے متعلق اپنی آراد و تجاویز سے مطلع فرایش گے ۔ وال لام سے تارشیں گرامی کتاب سے متعلق اپنی آراد و تجاویز سے مطلع فرایش گے ۔ وال لام سے تارشیں گرامی کتاب سے متعلق اپنی آراد و تجاویز سے مطلع فرایش گے ۔ وال لام سے تارشیں گرامی کتاب سے متعلق اپنی کی ۔ وال لام

# جصداول

# ايب مجيرالعقول كتاب

اسس دور کے آئینے ہیں

اشا ہمکار نمونے

علیٰ مختلف میدانوں ہیں

مہر البلاغہ کے موصنوعات

ہر البلاغہ کے موصنوعات

ہر البلاغہ کے موصنوعات پر

ایک مجموعی لنظر

ایک مجموعی لنظر

ر به عمده کتاب رصی اور نهج البلاغه روانتیازی خصوصیات ریبائی رونفود رسیانی اشتیگرونفود رونفود

# ايب مجيرالعقول كتاب

#### ببعث ره کتاب ....

یئمدہ اورنفیس کتاب نہج الب لاغہ (جو اس وقت ہارے التحول ہیں ہے زمانہ اس کو فرسودہ بنانے سے عاجزہے اور وقت کی رفتار اور جدید تر و روسسن ترین نظر بات وافکار کے ظہور نے ہمیشہ اس کی قدر وقعمین بڑھائی ہے) مولائے متقبان علی محطوط اور مختفر جلوں کا ایک انتخاب ہے جے علی کے خطبوں ، وعاوں ، وصیتوں ،خطوط اور مختفر جلوں کا ایک انتخاب ہے جے سے ہزار سال قبل جمع کیا ہے۔

جی چیزے انکار مکن نہیں وہ یہ ہے کہ علی نے عظیم سخنور ہونے کے ناتے بہت سے خطبے ارث وفرائے ہیں اور اسی طرح مختلف مناسب موقعوں پر منعد دمختصر اور مکیا زانوال آپ سے سنے گئے ہیں نیز بہت سے خطوط خصوصًا اپنے زمانہ خلافت ہیں تحریر فرمائے ہیں ورسلمانوں نے ان کی حفاظت اور ان کونقل کرنے ہیں خاص دلچیپی اور توجہ کا نبوت ویا ہے۔

مسعودی اسپدر صی سے قریباً سوسال رتبیری صدی کے اوا خراور

چوتقی صدی کے اوائل) پہلے گے آدمی ہیں۔ مروج الذہب کی دوسری مبلد ہیں "ف ذکولمع من کلامے واخبارہ وزہدہ ہی کے عنوان سے اکھتے ہیں: " لوگوں نے علی کے جو مختلف خطبے حفظ کیے ہیں وہ چارسو استی سے زیا دہ ہیں ۔ علی علیاب لام کے یہ خطبے فی البدسیہ اور عفیر تخریری ہوتے تھے ۔ لوگ ان خطبوں کے انفاظ کو یاد کر لینے تھے اور عملی زندگی ہیں ان سے استفادہ کرتے تھے ۔ " معودی مبیبے عالم باخبر اور محقت کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے کہ علی کے خطبوں کی تعداد کس فدر زیا دہ تھی ۔ نہج البلاغہ ہیں صوب ۲۳۹ حصے خطبے کے نام سے خطبوں کی تعداد کس جبکہ مسعودی خطبوں کی نعداد چارسواسی یااس سے کچھے زیادہ بتا تا ہوئے ہیں جبکہ مسعودی خطبوں کی نعداد چارسواسی یااس سے کچھے زیادہ بتا تا ہوئے ہیں جبکہ مسعودی خطبوں کی نعداد چارسواسی یااس سے کچھے زیادہ بتا تا ہوئے ہیں جبکہ مسعودی خطبوں کی نعداد چارسواسی یااس سے کچھے زیادہ بتا تا ہوئوں کی رکھیجی اور استہام کا بتیہ مبلتا ہے ۔

#### ستبدرضي اورج البلاغه

سیدرمی برائی خود علی کے فرمو دات کے شیفتہ تھے۔ دہ ایک ادیب شاعر اور سخنور شخص تھے۔ ان کے معاصر ثعالی نے ان کے بارے میں کہا ہے:

« دہ اس دور کے نفیس ترین اور سٹرییٹ ترین عواقی سید ہیں اور حسین اولی دوق اور حسین ادبی ذوق اور حسین ادبی ذوق اور فضل دکمال سے بھی اراستہ ہیں ۔ وہ ال ابی طالب کے تمام سنعوار ہیں سب سے برتز ہیں ۔ اگر جہ ال ابی طالب ہیں ہہت

اے مسلم نہیں کر لفظ حفظ سے مسعودی کی مراد کتابوں ہیں محفوظ ہونا ہے، یا زبانی یاد کرنا یا دولوں ۔

سے قابل قدر شغوار گزرے ہیں ، بلکہ اگر ہیں یہ کہوں کہ بورے تریش میں ان کے یا بہ کا شاعر نہیں گزرا توغلط نہیں ہے !! اے سیدر منی نے اسی شیفتگی اور محبت کی خاطر (جوان کو ا د ب سے عمویًا اور فرمانشاتِ حصرت علی سے خصوصًا رہی ہے) مولاً کے فراین کو زیا رہ ترفضاحت و لماعت اوراوب کے نقط و نظر سے دیجھا ہے اور اسی لیے ان کے اتخاب میں اسے خصوصیت کو مدنظر رکھا ہے ۔ بعنی جوحقے فضاحت و بلاغت کے لحاظ سے خاص اہمیت کے حال ہیں ان پر زیارہ توج وی ج اوراس بایرآب نے اپنے اس اتخاب کے مجموعے کا نام "دہنج البلاغه" رکھا ہے . نیزای وجہ سے مآخذ اور مدارک کے ذکر کو اہمیت بہیں وی ہے ۔ فقط بعض مخصوص حاجموں بر كسى خاص مناسبت سے كسى كتاب كانام ليتے ہيں جس ہيں وه خطيه يا كه توب نقل موا ہو-روایات اوراحادیث کے کسی مجموعہ کے لیے سب سے پہلے عزوری ہے کاس كىسنداوراس كامدرك واضح ہو وگرنہ بہ مجبوعہ غیرمعننے شارہوگا ۔ لیکن کسی اوبی خلیق كى قدر وفتيت اس كى لطانت ، زيبائى ، حلاوت اور فضاحت و بلاعنت ميس پوسٹیدہ ہے۔ اس کے باوجو دیہ نہیں کہا جاسکنا کسیدرضی اس کتاب رہنج ابلاف) کی تاریخی اہمیت اور دوسری انجیتوں سے غافل تھے اور مرت اس کی اوبی اہمیت يران كى توجىمقى-

خوت فتی سے بعد کے زمانوں میں کچھ دوررے لوگ ہج اسبلاند کے استادو مدارک کی جمع آوری کے لیے اٹھے کھولے ہوئے اور شایدان میں سب سے زیادہ مفصل اور جامع کتاب" نبھے السعادہ فی مستددك ونہ جالبلاف، پر اور مقت شید عالم محد باقرمحودی کے باتھوں ہے۔ جواس وقت عواق کے ایک قابل قدر اور محقق شید عالم محد باقرمحودی کے باتھوں

پائے تکیل کو پہنچ رہی ہے۔ اس قیمتی کتاب ہیں علی علیہ سلام کے فرمودات (خواہ وہ خطبے ہوں یا احکا مات پاکتنب وخطوط ورسائل و وصیتیں یا دعا بی یا محفقر حملے) کو جمعے کیا گیا ہے۔ یا کتاب موجودہ نہج الب لاغہ کے علاوہ لعفن دور سے حصول پر مجی شتمل ہے

یہ تناب موجودہ ہیج الب کاغہ کے علاوہ بعض دور کے حصول پر جی صحال ہے جن کوسب پر رہی صحال ہے جن کوسب پر رہی صحال ہے جن کوسب پر رہی کیا یا جو اسس وقت ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ اور کچھے خفر ارشادات کے علاوہ باتی تقریبًا سب کے ماخذاور مدارک حاصل ہوگئے ہیں ۔ اب تک اسس

كتاب كى چارملدى حيب كرنشر بهو حكى بي -

یہ کہت بھی مخنی نہ رہے کہ علی کے فرمودات کی جمع آوری کا کام محض سیدرہی تا کہ محدود مہیں بلکہ کچھ دوسرے افرادنے بھی مختلف نا موں ہے کئی کتا ہیں اسس موضوع پر الیعت کی ہیں ۔ ان ہیں سب سے شہور" آمدی "کی خزرا کی م و در را اسکام " ہے جس کی فاری مشرح محقق جمال الدین خوالساری نے مکھی ہے ۔ اور مال ہی ہیں محقق فاض گرای قدر حبنا ب مشرح محقق جمال الدین محدث ارموی کی بہت کی برولت تہران یونیورسٹی نے اسے طبع کیا ہے ۔ میر مبلال الدین محدث ارموی کی بہت کی برولت تہران یونیورسٹی نے اسے طبع کیا ہے ۔ میر مبلال الدین محدث ارموی کی بہت کی برولت تہران یونیورسٹی نے اسے طبع کیا ہے ۔ ان کی سلیا ہوئی ایش کے اسٹیار نے علی الجندی نے " عَمِلی ابْن کی ایش ایس موروث ہیں ان مجوعوں پُرشتم العین کتابوں اور سین ہوئی کی اور اب بک طبع نہیں ہوئے ۔ اور سین بی ای ہیں اور اب بک طبع نہیں ہوئے ۔ اور سین بی اور اب بک طبع نہیں ہوئے ۔

رستورسالم الحكم - از قضاعی صاحب الخطط

ا سے نظر اللئالی اس کتاب کو ایک روس ستشرق نے ایک صخیم علد کی صور کی میں ترجمہ کر کے جھیواباہے۔

— حکم سیدنا علی ۔ اسس کا قلی نیخ وارالکتب المصربیریں ہے۔

دوانتبازى خصوصيات

امیرالمونین ای فرمودات قدیم ترین ایام سے دوانتیازی خصوصیات کے

حکال رہے ہیں اور انہی دوخصوصیتوں کی وجہ سے پہانے مبائے ہیں ۔ ان ہیں سے ایک خصوصیت ان کا منتوع اور مختلف موصوعات خصوصیت ان کا منتوع اور مختلف موصوعات کا حال ہونا ہے۔

ان دونوں ہیں سے ہرائی خصوصیت بزاتِ خود مولا علی کے فرمودات
کی قدر وقعیت بڑھانے کے لیے کانی ہے ۔ لیکن ان دونوں با توں کے کیک ما ہونے ( یعنی میدان سے اور سے ن مختلف بلک بیض اوقات متضاد ہونے کے ساتھ انتہائی فیسے اور بین ہیں ہے کی وج سے مولاعلی کا کلام مجرے کے قریب پہنچ جیکا ہے۔ اوراسی لیے علی کے بینے بھی ہے کی وج سے مولاعلی کا کلام مجرزے کے قریب پہنچ جیکا ہے۔ اوراسی لیے علی کے کلام کو کلام مخلوق کا درمیانی مقام حاصل ہے ۔ اور اسس کے بارے ہیں کہا گیاہے: « فنوق ہے لام المعضلوق ودون کے لام المضالق "

#### زیانی

اہلِ من اور من من سے اشناشخص کے لیے ہنج البلانہ کامن بیان محتاج توصیف بنیں کیونکہ زیبا کی اصولاً ایسی چیز ہے جے جس واوراک کے ذریعے پیجا یا جا تا ہے توصیف و تعربیت کے ذریعے بنین قریباً چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آئے کے سننے والوں کے لیے ہنج السب لاغذاسی قدر لطانت و ملاوت اور جا ذہیت رکھتی ہے جس فذر اسس زانے کے لوگوں کے لیے رکھتی تھی ۔ ہم بیاں اس بات کو ثابت کرنا نہیں جا ہتے ۔ بیکن باتوں باتوں بیں کچھ گفتگو علی کے کلام یاسس کی تا ٹیر کے بارے میں کریں گئے جو خود وال م کے زمانے سے لے کراج یک لوگوں کی فکرو فروق میں بیدا میں کہو گفتگو و دوق میں بیدا میں کریں گئے جو خود وال مے بادجود دلوں پر انزانداز اور لوگوں کی حیرت کو میں خرصا نے کا سبب رہی ہے ۔ ابتدا خود آئے ہی کے زمانے سے کرتے ہیں ۔ مولاعلی کے وہ ساتھ جن کاسخن دری سے کچھ نہ کچھ واسطور ہا ۔ آپ مولوط کے کا سبب رہی ہے ۔ ابتدا خود آئے ہی کے ذمانے سے کہتے دری سے کچھ نہ کچھ واسطور ہا ۔ آپ

کے سخن کے دلدادہ تنے۔ ابن عباس انہی ہیں سے ایک ہیں۔ ابن عباس خود ایک زبردست خطيب تقے مبياك ماحظ نے"البيان والتيين" بين نقل كياہے ماء " ابن عباس، علی کی باتوں کو سننے کے سٹوق اور آب کے فقیح كلام سے اینے لطف اندوز ہونے كو بہشيده نہيں ركھنے تھے مِثْلًا حب على عليال مشبور ومعروت خطبه شفشقيه و سے رہے تھے اس وقت ابی عباس موجود تھے ۔ دوران خطبہ ایک کوئی نے چندسائل پرستن ایک خطآب کے انھوں میں تھا یا۔ یول آئ كے خطبے كاسلىل فظع موكيا . حب آب خط كے مطالع سے فارغ ہوئے توابن عباس نے خطبے کو دوبارہ سزوع کرنے کا تقاضا کیا ليكن حصرت على علياك الم في آب كى فرماكش كوفبول زكيا -ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہو جننااس کلام کے نا مکل رہ جانے پر ہواہے۔" ابن عباسس حفزت علی کے ایک حنط کے ارے میں جو کہ خود ان کے لیے تخدر كياكيا تفاكيتي بن:

ر حبنا فائدہ ہیں نے آسس کلام سے ماصل کیا ہے اتنا بیغیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد کسی کلام سے حاصل منہیں کیا ۔" کے منہیں کیا ۔" کے منہیں کیا ۔" کے منہ واکی کے منہ دیر وشمنوں ہیں سے منظا، آئے کے منہ دید وشمنوں ہیں سے منظا، آئے کے

اے جلد اوّل ۔ ص ۲۳۰ سے نبج البلاغہ كتوب ۲۲

فرمودات کی معجزانہ زیبائی اور فضاحت کا معترف تھا۔ محقن بن ابی محقن علی ملایسلام سے منہ موٹ کر معاویہ کی طرف گیا اور بغض علی سے بھر بوپر معاویہ کے دل کو خوش کرنے کے لیے بولا: " بیں سب سے زیادہ بے زبان شخص کو حیور کر تیرے پاسس

11/10/1-1

یہ جا بیرسی اسس قدر نفرت انگیز تھی کہ خود معاویہ نے اسے یوں ڈانٹا:
" نفن ہے تجربر، کیا علی سب سے زیادہ بے زبان ہے ؟ علی سے

بیلے قریش ففاحت ہے آگاہ بھی نہتھے۔ علی نے آگر ترش کو
فضاحت سکھائی۔ "

#### تاشب رولفود

آپ کے خطبہ کے سامین نہایت محوت کے ساتھ آپ کا کلام سنتے تھے۔
آپ کا وعظ دلوں کو لرزا دبنیا اور آنکھوں کو برنم کر دنیا۔
آئے بھی وہ کون سا دل ہے جوعلیؓ کے نفیعت آمیز خطیوں کو پڑھ کر یاسن کر نے لرز جائے۔ سیدرض ؓ الغرار (خطبہ بنراہ) کائی شعبور خطبے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں:

ہ جب علیؓ نے یہ خطبہ ارشا د فرایا تو لوگوں کے دل لرزگئے۔
آنسو مباری ہو گئے۔ اور دل ترطب اٹھے۔"

ھام ابن سٹریج آپ کے اصحاب ہیں ہے ہیں جن کا دل عشق خدا ہے سرٹ رکھا اورجن کی دوح معنوی ترطب سے شعلہ ورتھی۔ ھام امیرالونین ؓ سے احرار کرتے ہیں کہ ان اورجن کی دوح معنوی ترطب سے شعلہ ورتھی۔ ھام امیرالونین ؓ سے احرار کرتے ہیں کہ ان اورجن کی دوح معنوی ترطب سے شعلہ ورتھی۔ ھام امیرالونین ؓ سے احرار کرتے ہیں کہ ان کے سے متعین کے سکی خدو خال اور تمام صفاحت بیان فرما ہیں۔ ایک طوت توجناب امیرؓ کے بیات فرما ہیں۔ ایک طوت توجناب امیرؓ کے بیار خواب امیرؓ کے ستھین کے سکی خدو خال اور تمام صفاحت بیان فرما ہیں۔ ایک طوت توجناب امیرؓ کے بیار خواب اور تمام صفاحت بیان فرما ہیں۔ ایک طوت توجناب امیرؓ

ہمام کو ما بیسس نہیں کرنا چاہتے تھے اور دوسری طرف آپ کو معلوم تھا کہ ہمام ان صفات کو سفتے کی تاب نہیں رکھتے۔ لہذا آپ نے چند مختصر جملوں ہیں بات محمل کرنا جا ہی لیکن صمام کوسٹے کی تاب نہیں رکھتے۔ لہذا آپ نے چند مختصر جملوں ہیں بات محمل کرنا جا ہی لیکن صمام کوسٹ کین نہ ہوئی بلکہ ان کی آسٹ شوق مزید کھڑل انھی ۔ صمام کھر مجمی احرار کرنے ہیں اور قسم دیتے ہیں ۔ آئز کا رحصر ن علی ملایس لام نے کلام کا آغاز کیا اور موث کی تقریباً ہوں اور اپنا کلام جاری مرکب نے اور اپنا کلام جاری در کھا ۔ لیکن جس قدر آپ کا کلام طول پی طاق کیا تھام کے دل کی دھوئیں تین ہوتی گئیں اور ان کی پر تلاطم روی زیادہ متلاطم ہوکر ایک مجبوس پر ندے کی طرح جم کے تیز ہوتی گئیں اور ان کی پر تلاطم روی زیادہ متلاطم ہوکر ایک مجبوس پر ندے کی طرح جم کے بخرے کو تو ٹوکر آزاد ہونے کے لیے ہے تاب ہو گئی ۔ کچر اجا نک ایک دلخاش دینے نے مجمع کی توجہ اپنی طرف مبدول کرائی۔

ال یہ بلند صدا ہمام کے سواکسی کی زبھتی اور حب تک لوگ اس کے قریب مینجینے صمام کی روح نفن عنصری سے پرواز کر کھی تھی۔ علی نے نے فیاں ،

" فجهاس بان كاخوت تفا عجب إعمده تفيحت الجهد دلول بر

يوں ازاراز روتى ہے۔"

ير عظا على كے ہم عصروں بر على كى كلام سے مرتب ہونے والارد على -

#### اعترافات

رسول خدا کے بید علی وہ واحد شخفیت ہیں جن کی باتوں کی حفاظت اور انخیس باد رکھنے کے لیے لوگ خاص اہم کرنے تنے ۔
ابن ابی الحدید عبد الحبید کا تب سے (جو تخریر کے میدان ہیں صرب بشل اور دوسری صدی بجری کے اوائل کا اُدی تھا) نقل کرتا ہے کہ اس نے کہا :

" بیں نے علی کے خطبوں ہیں سے محص ، یہ خطبے یاد کیے ۔اس کے بعد میرے ذہن ہیں ایک زبر دست جوس و ولولہ بیدا ہوا ۔ "
علی انجندی بھی نقل کرتے ہیں کہ عبدالحبید سے پوچھاگیا :

" متھیں کس طرح فضاحت و بلاغت کے اس قدر عظیم مرتب کا رسائی ہوئی ؟ "
رسائی ہوئی ؟ "

جواب دیا:

"حفظ کیکم الاصلع یک مین ملئ کے کلام کو یاد کرنے ہے۔
یکی علی کے کلام کو یاد کرنے ہے۔
عبدارجیم بن نبات اسلامی عہد کے و بی خطیبوں ہیں شالی حیثیت کا حال ہے
دہ اعترات رہا ہے کہ اسس کا فکری سرایہ اوراد بی ذوق حضرت علی علیا لسلام سے حاصل
کیا ہوا ہے۔ مشرح نہج الب لاغہ میں ابن ابی الحدید کے مطابق وہ کہتا ہے:
" میں نے کلام علی کے سوباب یاد کیے اور قلب میں بحو لیے
ادر بیں میرے لیے ایک بے یا یاں خزانہ بن گئے۔ "
اور بیمی میرے لیے ایک بے یا یاں خزانہ بن گئے۔ "

ے وہ آخری اموی خلیفہ مروان بن محدکا کا تب تھا۔ ایرانی النسل اور مستہور عالم اور اللہ قلم ابن مقفع کا استاد کھا۔ اسس کے بارے ہیں کہا جا ، ۔ من نویسندگ کی ابت دا تھے ہوئی اور اسس کی انتہا ابن العبید پر ہوئی۔ ابالعبید کے اب العبید کے ابالعبید کے ابالعبید الحبید سے ہوئی اور اسس کی انتہا ابن العبید پر ہوئی۔ ابالعبید آل بور کا وزیر تھا۔

کے اصلع اے کہتے ہیں جس کے مسرک اگلے جھے کے اِل گرکئے ہوں عبدالحمید بادمید بادمید بادمید بادمید بادمید بادمید کے مولا کے فضل دکمال کا معترف ہے ۔ پھر بھی امولیوں سے والبت ہونے کی بنا پر طنزیہ ہیجے ہیں آئے کا نام لتیا ہے۔

مشہور معروف اہل من اور اور جاحظ جوا وب کے میدان میں البندروزگار اور تبیہ میں البندروزگار اور تبیہ میں میں البندین العظار اور تبیہ میں میں میں میں میں البنیان والتبیین "کاشار فن اور تبیہ کی جادار کان میں ہوتا ہے ہے اپنی کتاب میں بار ہا علی علیہ السلام کے کلام کے بارے میں اپنی غیر معمولی سنتائن اور تعجب کا اظہار کرتا ہے۔

اس ک باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسس زمانے بیں علی علیہ السلام کے بکٹرت فرمودات لوگوں کے درمیان معرومت ہوچکے تھے۔

ماحظ" البیان والتبین" کی سیلی ملد میں ان لوگوں کے نظر ہے اور حقید کے بارے میں کہتا ہے:

کے بارے میں جوخا موتی کی تعربیت اور کنٹرت من کی ندست کرتے ہیں کہتا ہے:

" زیادہ باتیں کرنے کی مذمت فضول باتوں کے لیے ہے مضیدا در

ریادہ بابی رہے ی مدمت حصوں بانوں سے سے بھے معبد اور سود مند با توں کے لیے ہے معبد اور سود مند با توں کے لیے ہے اسلا

ابن عباس كى بالتي تهي مهن زياده بين " حاحظ اسى مبلى حلير بين حصرت على علبال كابيه جمار نقل كر"ا ہے: « قِينِيَ الْمُعْلِيَّةِ الْمُعْلِيِّةِ مِنَّا يُحْسِنُهُ فَيْ "

" ہرشخص کی قیمت وہی ہے جو وہ حانتا ہے " اس کے بعد مضفت صفحے سے زیادہ اس جلے کی تعربیت کرتا ہے اور کہتا ہے : " اگر ہماری تمام کتابوں ہیں صرف اس جلے کے علاوہ کچھے نہ ہوتا تو

ا نعدد البیان والتبین نقل ازمقدر ابن خلدون .

r.r.jen ar

سے صفہ سم

کانی تھا۔ بہتری کلام وہ ہے جو کم ہونے کے باوجود تھیں زیادہ باترں سے بے نیاز کرے۔ اس کامطلب لفظ میں بنہاں نہ ہو بکرظا ہرا ورنمایاں ہو۔"

مجركتاب:

" گویا خدانے اسس محنقر صلے کو راس کے کہنے والے کی باک بنیت اور تقویٰ محمطابت) عظمت ومبلانت کا نباس اور نور حکمت کا غلاف بینایا ہے۔"

ماحظ ای کتاب بیں صعصعہ بن سوحان کی سخنوری کا تذکرہ کرتے ہوئے

ا ج

#### " اسس کی سخنوری کی سب سے بڑی دلیل بہ ہے کہ کیجی علی "

ے دہ آمرِالمومنین کے اکا ہوسما ہوں ہیں سے ہیں اور معرون خطیب بھی جب مثمان کے بعدمولا الہوسی خطیفہ ہے جب مثمان کے بعدمولا الہوسی خلیفہ ہے تو آپ سے مون کیا : ذَہَن الْمُحِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِی اللّٰمِیْمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی

صعصعہ ان معدودے چند آ دمیوں میں سے ایک ہیں جوامیرالمونین کی وفات کی رات کو آپ کے جانے کے جانے کے گائیں اور ندنین کی بدصعصعہ کے جانے کے گائیں اور نے گائیں اور نے گائیں اور بے گائی سے ایک میٹی کے گائی اور علی کے خاندان اور خاص اصحاب کے سامنے ایک پرجرش سے ایک میٹی کے گائی اور مجانی کے خاندان اور خاص اصحاب کے سامنے ایک پرجرش اور ہی جان کی گئی جانے کی گئی میٹی اور سے کا میں مبلد میں امیرالمومنیٹن کی سٹیا دست کے باب میں اس نفیس خطبے کو نقل کیا ہے۔

اسس کے سانے بیٹھ جاتے اور اس سے تقریر کرنے کی خوامش منسراتے ،"

مولا علی کے کلام کی تعربیت و توصیعت ہیں ستبدر صی کا ایک جملہ بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں:

"امیرالمونین علیات ام دریائے فضاحت کے گھاٹ اور بلاغت
کا بنیع مخفے ۔ بلاغت کے پوسٹ بیدہ اسرار آپ کی بدولت ظاہر
ہوئے ۔ اور اس کے توانین آپ سے اخذکیے گئے ۔ ہرالہ بخن
خطیب نے آپ کی بیروی کی اور ہر فصح دبلیخ واعظ نے آپ
کے کلام سے مدد لی لیکن اس کے با وجود وہ آپ تک نہ پہنے
کے کلام ہو بالہ کی کھیاپ اور کلام بنوت کی خوسٹ بوہ ، ، ،
میں سے ہے ۔ وہ ایک اہرادیب اور زبروست شاخرہ اور جدیا کہم مبلنے ہیں وہ مولا
کے کلام کاسٹ بدائی ہے اور اپنی کتاب میں مختصف مجاہوں پر باربار اپنی شنیقنگی کا اظہا ر
کرتا ہے ۔ وہ اپنی کتاب کے مقدمے ہیں کہتا ہے ؛

، علی کے کلام کوسجاطور برخلاکے کلام سے نیجے اور مخلوق کے کلام سے نیجے اور مخلوق کے کلام سے بیجے اور مخلوق کے کلام سے بالا زکہا گیا ہے ۔ بوگوں نے تقریر اور تحریر کافن آب بی صحابی سے سیکھا ہے ۔ . . . . اسی قدر کہنا کا فی ہے کہ کسی صحابی رسول سے ( باوجور اس کے کہ ان ہیں بہت سے فضاحت و بلاغت کے صابل منے ) آب سے نقل سندہ اور آب کے محفوظ فرمودات کا دسوال حصہ مجھی نقل منہیں ہوا ۔ نیز ہوبات محفوظ فرمودات کا دسوال حصہ مجھی نقل منہیں ہوا ۔ نیز ہوبات

می کانی ہے کہ جاحظ جیسے شخص نے" البیان والتبیین" اور دوسری کتابوں میں آبیک کی مدح سرائی کی ہے ۔"

ابن ابی الحدید اپنی کتاب کی جوتھی جلد میں عبدانشد ابن عباس کے نام الم میں کے خط (جو کرنٹ کر معاویہ کے ہم تھوں مصر کی فتح اور محدین ابی بکر کی شہادت کے بعد اس سانح کی خبردیے کے لیے لکھا ۔ خط کی انبدار اس جلے سے ہموتی ہے : احسابعد فنان مصدر شد افت تحت و محد مدن ابی بکر رحد نا فی کہ مت است شہد) کی مشرع میں کہنا ہے :

کہا: عنبدا ورسطام کا موازنہ نام انسانوں سے کیا جاسکتا ہے دیکن علی توانسانوں سے بالاتر ہیں ۔ بیشخص سحبان بن وائل اورنسی بن ساعدہ سے زیادہ فضح ترہے ۔ حالانکہ آب کا نتبیلہ قربیش عرب میں سب سے زیادہ فضح فتبیلہ نہ تھا ۔ عرب کا سب سے فضح فتبیلہ نہ تھا ۔ عرب کا سب سے فضح فتبیلہ نہ جرحم " ہے اگر جبان میں زیادہ زیر کی سب سے فضح فتبیلہ" جرحم " ہے اگر جبان میں زیادہ زیر کی سب بیائی جاتی ۔ "

#### إسى دُورك آينے بي

چورہ سوسال قبل سے آج کہ دنیا ہزاروں رنگ بدل جی ہے ۔
تہذیبیں تبدیل ہوجی ہیں اور لوگوں کے ذوق متغیر ہوگئے ہیں ۔ ممکن ہے کوئی یسوچے
کہ مخیک ہے قدیم تہذیب اور برانا ذوق تو علی کی با توں کوئیپ ندکر نے اوراس کے آگ سرت ہے تم کر نے سے ۔ دیکن جدید فکر اور ذوقِ تازہ کا فیصلہ کچھ اور ہے ۔
دیکن جا نتا جائے کہ علی کا کلام خواہ ظاہری صورت کے کحاظ سے ہو یا سنی و
مفہوم کے لحاظ سے ،کسی زمان اور کسی مکان تک محدود نہیں بلکہ بہ پوری انسانیت اور پوری
دنیا کے لیے ہے ۔ ہم بعد ہیں اس بارے ہیں مفصل گفتگو کریں گے ۔ فی الحال سے مسلم بیں
دنیا کے لیے ہے ۔ ہم بعد ہیں اس بارے ہیں مفصل گفتگو کریں گے ۔ فی الحال سے مسلم بیں
دنیا کے لیے ہے ۔ ہم بعد ہیں اس بارے میں مفصل گفتگو کریں گے ۔ فی الحال سے مسلم بیں
دنیا کے لیے ہے ۔ ہم بعد ہیں اس بارے میں مفصل گفتگو کریں گے ۔ فی الحال اسے مسلم بیں
دوشنی ڈالیس گے ۔

مرحوم شیخ محدعبده (سابن مفتی مصر) اتفاقات زانه اوروطن سے دوری کی بدو منج البلاغہ سے آسٹنا ہوئے ، بر آسٹنا کی شیفتگی کی حد کو پہنچ گئی ، بھر پیسٹیفتگی اس مقدس کتاب کی مشرح مکھنے اورع ب کی نوجوان نسب ہیں اسس کی تبلیغ کرنے پر ننتج ہوئی ۔ وہ اپن مشری کے مقدمے ہیں کہتے ہیں :

" تمام اوبارعوب بين كوئي ايك شخص بهي ابيا نهيين مب كاعقيده یه ز ہو کوت رآن اور کلام بنیا ہے کے بعد علی کا کلام سب سے مبنز،سب سے زیارہ فقیع وبلیغ ، یا معنی اورجامع ترین ہے۔" تاہرہ یونورسٹی کے شعبہ سائنس کے سرراہ علی الجندی ۔" علی ابن ابی طالب شعرہ و حکمۂ "نای کتاب کے مقدم میں علی کی نتر کے بارے میں کہتے ہیں: " اسس کلام بیں جذبات کی گہرایکوں بیں انزمانے والا ایک مخصوص ازہے اور تفظی قانیب دی کے لحاظ سے اس قدر ا ترتیب ہے کہ اسے نیزی شعرکہا ماسکتا ہے۔" وی رعلی الجندی قدامه ابن مبعز سے به قول نقل کرتا ہے: . كي لوك جيوع جيوع جل كين بين البربوت بين الربون لوك طولا ني خطبوں ميں . لبكن علي جس طرح باتی فضائل ميں ب سے متاز ہیں اس طرح ان دولؤں میدانوں میں بھی سب سے "- U. 22 : ieu

معروت معری معاصرادی ادر مصنقت طئے حین" علی و بنوه "نای کتا اسی ایک شخص کا واند نقل کرتا ہے ۔ جوجنگ جبل کے دوران شک و تر دو کا شکار ہمو جا تھے ۔ سوچاہے کہ یہ کیے مکن ہے کہ طاحرا ورز بیر مبین شخصیتیں فلطی کا شکار ہموجائی وہ اپنا دردِ دل خود علی سے بیان کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کیا یہ مکن ہے کہ اسس قدر بے شل اور ظیم شخصیتیں فلطی پر ہموں ؟ علی اسس نے فراتے ہیں :

اندائے کہ لیہوئی علیے ان الحق والب اطل لا یعدون المحل لا یعدون آپ است المحق تعدون المحد واعدون المحل المحد واعدون المحد واعدون المحل المحد واعدون المحل المحد واعدون المحدون ال

" بینی تم سخت غلط نبی میں مبتلا ہو۔ تم نے حق و باطل کو شخصیتوں
کی عظمت یا حقارت کا معیار بنانے کی بجائے اپنی طرف سے
فرص کردہ شخصیتوں کی بزرگی اور بنی کوحق و باطل کا معیا
بنایا ہے۔ تم شخصیتوں کوحق د باطل کا معیار نزار دیتے ہو۔ یہ
ورست نہیں بلکہ اسس کے برعکس تم پہلے می کو بہجا پو ۔ اس کے
بدیمتیں اہل حن کی معرفت ہوگ۔ پہلے باطل کو بہجا پو مچرمتھیں
اہل باطل کی بہجایان ہوگی۔ اسس کے بعد یہ بات محقارے لیے ایم
د ہوگی کہ کون حق کا طرف ارہے ، کون باطل کا حامی ۔ اس وقت
شخصیتوں کے غلطی پر ہونے سے تم جیران وسرگروان نہیں ہوگے اور
شخصیتوں کے غلطی پر ہونے سے تم جیران وسرگروان نہیں ہوگے اور

طنے حین مندرجہ بالا جملوں کو نقل کرنے کے بعد کہنا ہے:

را بیں نے وجی اور کلام خدا کے بعد اس جواب سے زبارہ اعظمت اور فیصح وبلیغ جواب نہیں یا یا ۔"

شکیب ارسلان جس کا نقب امیرالبیان ہے وور ما جزکا ایک زبر دست عربی مصنفت ہے ۔مصرای اس کے اعز از بیں ہونے والے ایک جلسے کے دوران مقردین میں سے ایک شخص نے اپنی گفتگو کے دوران کہا:

" تاریخ اسلام بین دو آدمی گزرے بین جن کو بیج می امیرخن" کہا مباسکتا ہے ۔ ایک علی ابن ابی طالب اور دو مراشکیب ۔ " شکیب ارسیان عقبے میں اٹھ کھوا ہوا اور ڈاکسی پر آکراہنے دوست سے

كوه كيا اوركها:

" کہاں ہیں اور کہاں علی ابن ابی طالب ۔ میں تو علی م کے جو توں کے

تسے کے برابر بھی بنیں ہوں۔

اس وانتدکو وورِ حاصر کے علمارلبنان میں سے محد حرار مغنیہ نے چندسال قبل

ا پنے اعز از میں مشہد میں ہونے والے ایک جلے کے دوران بیان کیا تھا۔

وورحاوز كا لبنان مسيح مصنفت "ميخائيل تغيمه" (حارج جرداق مسيح لبناني كي

كتاب،" الامام على" "كمقدم مين كبتاب:

" ملی عرف میدانِ جنگ کے نہیں بلکہ ہرمیدان کے ہیرو تھے۔ ول کی باکی مندر کی صفائی ، سحرآ میز اور حا ذب گفتگو ، حقیقی انسانیت ، ایمان کی گرمی ، باعظمت کون ، مظلوموں کی مدد اور ہرمقام پرحقیقت بیندی ، عرض جہاں بھی نظرا مضایئ ہرمسیدان کی سرمسیدان کی س

كيروتم ال

ہم اپنی بات کو یہبیں ختم کرتے ہیں اور اس سے زیادہ اسس سلما ہیں سخریر منہیں کرنے یعلی کے کلام کی تعربیت کرنے والا درحقیفت خود اپنی تعربیت کرتا ہے ہے

ما وح خورسید مداح خود است

که دو چیتم دوشن ونام مداست

ہم اپن اسس مجت کا اختتام خود علی علیات لام کے سخن سے کرتے ہیں:

ایک روز علی کے ایک صحابی نے تقریر کرنا جا ہی نیکن وہ تقریر ذکر سکا،

اوراصطلاحًا اس کی زبان گنگ ہوگئی علی نے فرایا:

" بے شاک زبان انسان کا ایک حصہ ہے اور اس کے ذہن کے

منرول میں ہے. اگر ذہن جوسش میں زائے اور خاموش ہے

توزبان بے کارہے . لیکن جب ذہن کھل مائے توزبان کو

فرصت نہیں لمتی ۔ "

اس کے بعدفرایا:

« وَإِنَّا لَامُ رَآءُ الْكُلَامِرِ وَفِيْنَا تَنْتُبَتُّ عُرُونَ لُهُ وَعَلَيْنَا

تهدلت غصونه ."

" بتخنین ہم ماکہ سخن کے حکمراں ہیں ، شجر سخن کی جڑیں ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں اوراس کی شاخیں ہمارے اور رویزاں ہیں " ہے پھیلی ہوئی ہیں اوراس کی شاخیں ہمارے اور رویزاں ہیں " ہے جاحظ "البیان والتبیین " ہیں عبدالشرین الحیین بن علی رعبدالشر محض ) سے نقل کرتا ہے کہ علی انے مسئے مایا ہے :

" ہم یا نیح حضائوں کی برولت دور روں سے ممتاز ہیں : فضاحت ا رخسار کی خوبصورتی ، عفو و جیٹم پوشی ، شجاعت و بہا دری ، اور عور توں کے درمیان محبوبیت ، "کے

اب ہم علی کے کلام کی دوسری خصوصبت بعنی اسس کے کثیر المعانی اور متنوع ، مونے کے بارے میں مجت سروع کریں گے اور میں ہمارے مقالات کا اصل موضوع ہے .

## شاہ کارنمونے

ہر توم و مآت کم یا زیادہ علمی واوبی آثار کی حامل ہے جن میں سے بعض کو شاہ کار کی حیال ہے جن میں سے بعض کو شاہ کار کی حیثیت حاصل ہے ۔ بیہاں ہم یونان وعنیرہ کے بعض قدیم شاہ کاروں اور اٹلی انگلتنان افرانس وعنیرہ کے گزشتہ صدیوں سے متعلق اوبی شاہ کاروں سے بحث نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بحث و گفتگو اور منصلے کو ان حصرات پر جھیوڑتے ہیں نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بحث و گفتگو اور منصلے کو ان حصرات پر جھیوڑتے ہیں

اے نبع البلاغہ مصدخطبہ ع سے مبلد ۲ می 99 جو ذکورہ اوبیات سے آسٹنا اوران کے بارے بین فیصلہ کرنے کے اہل ہیں بہمانی گفتگو کو ان اوبی شا ہرکاروں تک محدود رکھتے ہیں جوع بی اور فاری زبانوں میں موجودیں اور جن کو ہم کم وسیس سمجھ سکتے ہیں ۔

البنت و بی اور فارسی زبانوں کے شاہبا روں کے بارے میں میجے نبصلہ کرنا الب بن ہی کا کام ہے لیکن بی مسلم حقیقت ہے کہ ان میں سے ہرا تر ایک خاص نقط نظر سے شاہ کارشار ہوتا ہے ۔ ہر نقط نظر سے نہیں ۔ اس سے مہز نفظوں میں کہوں تو ہر شاہ کار کا خان صرت کسی خاص اور محدود میدان میں اپنے فن کا مظاہرہ کرسکا ہے ۔ وحقیقت ان کامپر ایک فاص سٹنے تک محدود مخفا اور اگر اتفاقاً کبھی یہ لوگ اس محضوں سٹنے سے خاد نے ہوئے ہیں توگریا من کی لبندیوں سے زمین پر آ پڑے ہیں ۔

فاری زبان میں عرفانی غزل، عام غزل، وعظو نصیحت، روحانی اورع فانی تمثیل ارزمیرے کی اور تعلق بین ہمارے رومی اور تصیدہ وغیرہ میں شا ہمکار منونے موجو دہیں لبکن حبیباکہ ہم حانتے ہیں ہمارے عالمی شہرت کے حال تمام سفواران تمام شعبوں ہیں شالی اور شا ہمکار کلام کی تخلیق سے عاجز رہے ہیں ۔

ما تظ عرفانی غزل بیں ، سعدی وعظ ونضیعت اور عام غزل گوئی بین فردوکی رزمیدت عربی بین مردوی تشیلات اور روحانی ومعنوی بارکیب بینی بین دخیآم فلسفیانه برخنی بین اور نظاتی ایک دوسرے شعبے بین شعب وربی داسی لیے ان کا ایک ووسرے برخرجیے نہیں دی عباسکتی - زیادہ سے مواز زنہیں کیا عباسکتا - اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی عباسکتی - زیادہ سے زیادہ یہ کہرسکتے ہیں کدان میں سے سرایک این غون میں لا تانی ہے ۔ لیکن جب بھی ان نابغہ روزگا را فراد میں سے کسی نے اپنے مخصوص میدان سے فارج ہوکر کسی دوسرے شعبے میں پنجہ ازمائی کی ہے ۔ اس کے دولؤں کلاموں میں زبردست فرق نظر آیا ہے ۔ اس کے دولؤں کلاموں میں زبردست فرق نظر آیا ہے ۔ اس کے دولؤں کلاموں میں زبردست فرق نظر آیا ہے ۔ ایس کے دولؤں کلاموں میں زبردست فرق نظر آیا ہے ۔

نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ علی علیالسلام سے سوال ہوا کہ عرب کا بہترین شاع کون ہے ۔ آیٹ نے حواب دیا :

ا دورِ جا ہلیت کے سارے شغرار ایک ہی میدان کے شہوار تو تھے تنہیں جو یہ معلوم ہوسے کے کرسیقن نے جانے والاکون ہے۔ لیکن اگر تھے کھی اظہا رنظ صروری ہے توکہوں گاکہ ملک جنبیل (یعنی امر رالفیس) دور روں سے بہتر ہے۔ "

ابن ابی الحدید مشرح نبج البلاغہ میں مندرجہ بالا جلے کے ذیل ہیں سند کے ساتھ ایک واستان نقل کرتے ہوئے کہتاہے:

" علی علیہ السلام ماہ رمضان ہیں ہردانت لوگوں کی وعوت فراتے اورعشائيس گونشن سيش كرتے تھے . ليكن آئي خود به كھانا تناول ز فرماتے ۔ کھانے کے بعدان سے خطاب کرنے اور وعظ ولفسیمت فراتے۔ ایک ران ما صرین کھانے کے دوران عرب کے گرمشتہ شعرار کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ۔ نلی نے کھانے کے بعب خطاب کے فنن میں زمایا: تحارے امور کی نبیار دین ہے بخفارا محافظ اور کہان تقویٰ ہے جمھار زبورا رب ہے اور محماری آبرو کا حصارات ہے۔ اس کے بعد آپ نے ابوالاسود وکلی کی كى طرف ديجيا جود بإل حاصر كفا اور جو اسس سے قبل مثاع در كے سلديس ہونے والى گفتگوس بيشي بيش تھا . آ يا نے س ے پوچھا: "کہو کہ تمقارے زریک سب سے بڑا شاع کون ہے؟ ابوالاسودنے ابر داؤر ایا دی کا ایک سنعر سطیصا اور کہا کہ میری نگاہ میں پینخص سب سے بڑا شاع ہے۔ علی نے فرط! کہ

محقیں نلط ہمی ہوئی ہے ، بات الیسی نہیں ۔ لوگوں نے جب یہ دکھا ك على عليد الم اس موصوع بي وليسى الح يبي الم الم ين وه گفتگو كررے تھے توسب نے بيك آواز كبا :ا الم المونن آیکاس بارے میں کیا خیال ہے؟ علی نے فرمایا: اس ارے میں نیصلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ کیونکہ اگران کا مقالمہ ایک ہی شاع ان شعص ہوتا تومکن تفاکدان کے بارے میں کوئی نبصلہ بهوسكتا- اورجيني واله كانام بياجاسكتا - ليكن الرئيم بهي أطهار نظروری ہے تو کہوں کا کرمبس شاع نے نہ ذاتی خواہش کی بنا پر اور نه ی در وخوت کی بنا پر بلکه صرف اور صرف خیالی قوت اور شاعوانه ذوق کی بنا پر سفر کھے ہیں و بی دوسر و ل پر مقدم ہے۔ وص كيا اے اميرالمونين وه كون ہے ؟ آيا نے فرايا: -الملك الضليل بيني امررالفنيس -" كہتے ہيں كرنحو كے معروف عالم يونس سے يوجهاكيا كدايام ما بليبت كاسب سے برا ات عوکون ہے ؟ کہا:

"سبسے بڑا شاع امر القبیں ہے جب وہ سوار ہوجائے ۔ بینی حب اس کے بہا درانہ اور دلاورانہ خبر بات محبرطک الحبیں اور کمجیے کہنا جاہیے ۔ ہسس کے علاوہ ایک اور خطیم ترین شاع نا بغیر ذبیانی ہے کین اس وقت حب کہ وہ وہم وخوت بیں مبنلا مواور عذر خوابی کرنے اورا پنی صفائی سیٹیں کرنے گئے ۔ ان کے علاوہ ایس بیش کرنے گئے ۔ ان کے علاوہ سب سے بڑا من ع زمیر ابن ابی سلمی ہے جب کہ وہ کی جیز کو دیسی ناموں جیز کو دیسی ناموں کے دوراس کی تعربیت کرنے گئے ۔ بڑے شاعود ل

بیں سے ایک اور اُعثیٰ ہے جب وہ جوسٹس وطرب میں آتبائے۔" اسس شخص کی مرادیہ ہے کہ ان سٹاع ول ہیں سے ہرائیک کی ہستعدا وائیک خاص شعبے ہیں ہے اوران کی شاہ کا رشخلیقات اپنے مخصوص شغبوں سے وابستہ ہیں۔ ہر کوئی اپنے شعبے ہیں اوّل ہے اور کوئی بھی دوسرے سٹھیے ہیں نابغہ نہیں بن سکا۔

## على مختلف ميدانون بي

منج ابلاغہ کے نام سے ہارے پاس موجود امیرالمومنین کا کے فرمودات کی خصوصیات

ہیں سے ایک بہ ہے کہ یہ کسی خاص شعبے تک محدد دنہیں ۔ علی (بنول خود) حرف ایک میدان

کے شہدوار نہیں بلکہ آپ نے فن سخن کے مختلفت میدالؤں ہیں (جن میں سے لبعن دومرے

سے شفنا دیمبی ہیں) شہرواری کے جوہرد کھائے ہیں ۔ نہج البلاغہ ایک شاہ کار کلام ہے ۔

لیکن وعظ و نصیحت یا رزمیرے علی یا عشق وغزل یا مدح و ہبچو و عیرہ میں سے کسی

ایک شعبے ہیں نہیں بلکہ مختلف شعبول ہیں ہے مشل ہے جن کی تشریع ہم آگے کریں گے ۔

ایک شعبے ہیں نہیں بلکہ مختلف شعبول ہیں ہے مشل ہے جن کی تشریع ہم آگے کریں گے ۔

زیا دہ نہیں بلکہ گئے چنے ہیں ۔ لیکن بہر حال پائے جاتے ہیں ۔ رہے ایسے کلام جو مختلف میدانوں میں تو ہوں اور شاہ کار کلام نہ ہوں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ۔

بیکن کسی کلام کا شا ہمکار ہوتے ہوئے بھی کسی خاص شیسے تک محدود نہ ہونا حرب نہج البلاغ کی حضوصیت ہے ۔

کی حضوصیت ہے ۔

قرآن کی بات ہی اور ہے ۔ اس کے علاوہ آپ کون ساشا ہکار کلام پیش کرسکتے ہیں جوہنج البلاغہ کی طرح منتوع ' رنگارنگ اور مختلفت موصنوعات کا ماہل ہے ۔ گفتگو روح کی ترجانی کرتی ہے ۔ ہرشخص کے کلام کا تعلق اسی ونیا سے ہوتا ہے جہاں سے اس کی روح کا تعلق ہے ۔ فطری طور پر مختلفت ونیا وسے متعلق رکھنے والاکلام ایک امیں روح کی علامت ہے جوا کی بی عالم تک محدود نہیں ۔ اور چیز کہ علی کی وقع ایک خاص دنیا تک محدود نہیں اور تمام جہا نوں میں موجو دہے ۔ اور آئے عرفا کے بقول ایک خاص دنیا تک محدود نہیں اور تمام جہا نوں میں موجو دہے ۔ اور آئے عرفا کے بقول ایک ان کائل کون جاسے و جاسے ہمد حصرات نیز تمام مراتب کے حامل ہیں۔ اسس ہے آئے کا کلام بھی ایک خاص عالم تک محدود نہیں ۔ علی کے کلام کی خصوصیات میں سے ایک (عصراح کم کلام بھی ایک خاص عالم تک کا م کی خصوصیات میں سے ایک (عصراح کم کی اصطلاح ہیں ) اسس کا چند گئی میں کوئی میں ہونا اور یک بنیدی (ایک می میں کوئی میں کا جند گئی کہ کہ کام کی اصطلاح ہیں ) اسس کا چند گئی دی (کئی میں ہونا اور یک بنیدی (ایک می میں کا حال میں نے ہونا ہو ۔

علی کے کلام اور علی کی روح کا ہمہ سیلو ہونا کوئی نئی دریا نت نہیں ۔ بلکہ ابسی بات ہے ۔ جو کم از کم ہزارسال تبل سے باعث تعجب بنی ہوئی ہے سبیدرصنی جوہزار سال پیلے کے انسان بی اس کتے سے آگاہ اوراس کے ستیدائی ہیں . فراتے ہیں : " صرف على سے مخصوص عجائبات ميں سے ايك بيہ ہے كہ جب النان زهداور وعظ ولضيحت سے متعلق آج كے فرمودات میں مؤرکرتا ہے اور وقتی طور رہے بات زہن سے نکال دیتا ہے کہ صاحب کلام خور ایاب اجتماعی حیثیت کا حامل انسان ہے اوراس کا علم ہرمگر میلتا ہے۔ نیزوہ اپنے دور کے امور کا مالک ہے تو باشک ونٹریسوچنے مگناہے کریہ بابنی ایسے آدی کی ہی جوز ہرو گوٹ نشینی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ماننا ،اور ذکرو عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کڑا جو گھرکے ایک گوشے یا بہا والے کسی دامن میں گؤسٹ رنشینی اختیار کیے ہوئے ہے جہاں این آواز کے علاوہ اسے کسی جیز کی صداستانی نہ دنتی ہوا ور این علاوہ کوئی نظرنہ آنا ہواورما شرے اوراس کے ہنگاموں

سے بے خبرہے . کوئی شخص سر باور منہیں کرتا کہ بر بانیں جو

زہدو تنبیہ اور وعظ ونصیحت ہیں اس قدر ولوں ہوئی ہیں ہسس شخف کی ہیں جو میدان جنگ ہیں سٹ کرندو کے تلب ہیں گھس جاتا ہے ہوار لہرانا ہوا دستمن کا سرکاشنے کے دریے ہوتا ہے۔ بہا دروں کو زمین پر دے ارتا ہوا دستمن کا سرکاشنے کے دریے ہوتا ہے۔ بہا دروں کو زمین پر دے ارتا ہے۔ اس کی تلوارسے خون شیک رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے با وجود بیشخص زا ہدوں ہیں سب سے زیادہ زا ہدا ورعا بدوں ہیں سب سے زیادہ زا ہدا ورعا بدوں ہیں سب سے زیادہ تا ہدا ورعا بدوں ہیں سب سے زیادہ تا ہدا ورعا بدوں ہیں سب سے زیادہ عابر سے۔ "

-بدرصیاس کے بعد کہتے ہیں:

" میں یہ بات اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں اور اس طریعے سے ان کو جیرت میں مبتلا کر دتیا ہوں ۔ "

سینے محد عبدہ ہنج البلاغہ کے اسی بہلوسے متاثر ہوئے ہیں۔ ہنج البلاغہ کے مضابین کی دنگارنگی اور بڑھے والے کو مختلف و نیاؤں کی سیر کرانے کی خصوصیت تام دوسری چیزوں سے زیادہ سینے محد عبدہ کی توجہ اور تعجب کا باعث بی ہے۔ وہ خود شرح ہنج البلاغہ کے مقدمے ہیں ؟

" علیا کے کلام سے فقع نظر، مجموعی طور پر آپ کی روح ایک وہری ہمہ بہد ہمہ اور آپ کی مامل روح ہے۔ اور آپ کی اسس خصوصیب کی تعربیت ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ آپ ایک عادل حکم ال مجمی ہیں ، سٹب بدار عابد مجمی ، محراب عبادت میں فریاد کناں اور میدان جنگ میں خنداں وست واں ، ایک سخت مزاج سیا ہی مجمی ہیں اور ایک رقم دل و مہر بان سر ریست بھی و دور اندر شیس حکیم مجمی ہیں اور قابل حاکم مجمی ہیں ، کسان مجمی ہیں مخطیب مجمی ، قاصی مجمی ہیں مفتی مجمی ہیں ، کسان مجمی اور صفف خطیب مجمی ، قاصی مجمی ہیں مفتی مجمی ہیں ، کسان مجمی اور صفف

بھی ۔ گویا آپ ایک انسان کامل ہیں اور انسانیت کی تمام روائی دنیاوں پرمحیط ہیں ۔"

صفى الدين على دمنوني أسطوي صدى بجرى) آب كے بارے بين كہتا ہے:
حَبُمِعَتَ فَى صِيفَاتِكَ الْاَصْتُ ادْ وَ الْمُعَاتِكَ الْاَصْتُ ادْ وَ الْمُعَاتِكَ الْاَصْتُ ادْ وَ الْمُعَاتِكَ الْاَصْتُ ادْ وَ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِكَ الْاَصْتُ ادْ وَ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِي عَلَيْنِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِيِ الْمُعَاتِي الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِي الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِي الْمُعَاتِ الْمُ

شيع ما عمعن في لبشر قط ولا حاز مثلهن العاد

خلق يخجل النسبع من اللطف وبأس يذوب منه الجماد

حبل معن اك ان تحيط مبه الشعر و يجصى صفاتك النقاد

ان سب باتوں سے بھی زیادہ دلجیب بات بہ ہے کہ علی علیالسلام نے را درجرداس کے کہ مہیشہ معنوی امور کے بارے ہیں گفتگو کی ہے ) فضاحت کو درجہ کمال پر بہنجا یا ہے۔ علی نے مے و معبوب یا نخرو مبا بات وغیرہ (جو کسخن اُزا کی کے کھلے میدان ہیں ) کی بات نہیں کی ۔ اس کے علاوہ آب نے مرف کہنے یاسخنوری کے اظہار کے لیے گفتگو نہیں فرمائی ۔ آب کلام کو رسیلہ سمجھتے نقے مقصد نہیں ۔ آب کا مفتعد بید نہ نقا کہ آپ ایک فنی یا دگار اور ایک اوبی شام کا رحجیو شرحا بین ۔ آب

مجى برط ہے کر ہے گہ آپ کی باتوں ہیں جامعیت ہے اورکسی خاص زمان و مکان یا محضوص افراد کک محدود نہیں ، آپ کا مخاطب انسان ہے۔ اسی لیے آپ کا کلام زمان و مکان کی قبد سے آزاد ہے۔ کیونکہ بیساری باننی سخنور کی نگاہ میں میدان کو محدود اورخود اس کو مقید بناتی ہیں۔ .

متران کے تفظی اعباز کا نبیا دی سبب بہ ہے کداگر جہاس کے موصوعات اور مطالب اس زمانے کے مروحہ موصوعات سے مختلف اور ایک میدیدا دبیات کا مرشیم اور مطالب اس کا نتائی کسی اور ہی عالم سے ہے۔ لیکن کی مرصی اس کی دل کشی اور فیصاحت میجونے کی مدیک ہے ۔ بہتا ابدائنہ اس نقط انظر سے بھی (دور سے بہلووس کی طرح) قرآن میے مثا نزہے۔ درحقیقت یہ فرزند فراس ہے۔

#### أنج البلاغه كيموضوعات

بنج السب لاغه میں بیان کیے گئے مباحث و موضوعات جواس مجموعہ کی رنگارنگی کا باعث ہیں ۔ کی تعدار سبت زیا وہ ہے ۔ میں یہ وعویٰ تو نہیں کرتا کہ نہج البلاغہ کے بجریہ وتحلیل اور اس میں بیان کیے گئے مفاہیم کی کا حقہ اوائیج کا حق اواکر سکوں کا بکہ نبدے کے بیش نظر مرف آنا ہے کہ اس نفظ انگاہ سے نہج البلاغہ کا مطالعہ کروں ۔ مجھے ایک بنیں نظر مرف آنا ہے کہ اس نفظ انگاہ سے نہج البلاغہ کا مطالعہ کروں ۔ مجھے اس بات میں کو کہ بہت کہ مستقبل میں ایسے افراد بیدا ہوں کے جومفاہیم کو بہت رانداز میں بیان کر سکیں گے ۔

#### منج البلاغه كے موضوعات برا بمجوعی نظر

ہے اسب لاند کے وہ مباحث جن بیں سے ہراکب بحث وگفتگو کے لائن ہے درج ذیل ہے۔

|                          | البيات وماورآر الطبيعيار   | 0             |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
|                          | ذكر وعبارنت                | ·             |
|                          | مکومت و عدالت              | — (P)         |
|                          | ابل ببيت وخلامنت           | ·             |
|                          | وعظ وحكمن                  |               |
|                          | دنیا د دنیا پرستی          | —— (Y)        |
|                          | شجاعت ومردانكي             |               |
|                          | حبَّى بينس گو ئياں         | <u> </u>      |
|                          | دعا ومناحات                | —— <b>(</b> ) |
| ابيت اوران برتنقيد       | ا س زمانے کے توگوں کی شکا  |               |
|                          | احبتها عي اصول             |               |
|                          | اسام اور قرآن              | —— (P)        |
|                          | ا خلاق أوراصلاح نفني       | (IP)          |
| وعات                     | شخصيات اور كيم دير مومن    | (M)           |
| ن دسیری و رنبیج البلاغه) | ہے کوس طرح مقالات کے عنوال | _             |

بریبی بات ہے کو جس طرح مقالات کے عنوان دسیری در نہے البلاغہ ) سے واضح ہے بندہ نہ دو عویٰ کڑا ہے کہ مندرجہ بالا موصوعات بہتے البلاغہ کے تمام موصنوعات کا اصاطر کیے ہوئے ہیں اور نہ ہی اس بات کا مدی ہے کہ مذکورہ موصنوعات پرمکمل روشنی طوال سکے گا۔ نیراس بات کا دعویٰ بھی نہیں کڑنا کہ اسس کام کو کرنے کی دیا تن دکھتا ہوں۔ آپ کے بیش نظر منقالات کی حیثیت نفط ایک طائراز نسکاہ کی ہے ۔ سٹ ید بعد میں اسس عظیم خزانے سے مزید بہرہ اندوز مہونے کی تونیق طے یا دور مرول کو بہتونیق طے۔ والسراعلم میں اسے حذبورہ وفق وصعبان ۔

# رحت دوم

# الهيات اورماورارالطبيبات

| مراكى ذات اورصفات                   | نوحيد ومعرفت               |
|-------------------------------------|----------------------------|
| وان حق                              | تلخ اعتزافات               |
| فداک وصرانیت عددی نبین              | فيعى طرزيفكر               |
| فلاكااول واخزاورظامروباطن مونا      | ماورارالطبيعي اموريس فلسفي |
| تقابل اورىشىلە                      | نظريات كى قدروقىيت         |
| شبج اببلاغه اورعلم كلام             | أ تارفطرت بى عوروفكر       |
| نبج البلاغه اورفلسفيانه افكار       | كى المميت                  |
| ﴿ بنيج البلاغه اورمغربي فلسفي افكار | م خالص عقلی مسائل          |

# الهيات اورماورارالطبيعيات

### توحيب ومعرفت

الهایت اور ماورارالطبیعیات سے متعلق مسائل نہج البلاغہ کالیک الم حصتہ ہیں ۔خطبول خطوط اور مختصب رجملوں ہیں مجموعی طور پر نفتر سیاجیالیس مرتبہ ان مسائل پر بحبث ہوئی ہے۔البتہ ان ہیں سے تعبین حجوثے جیوئے جلے ہیں لیکن اکثر جن سطروں اور گاہے جند صفحوں پر جمی شتمل ہیں۔

توحید سے متعلیٰ نہج البلاغہ کے مباحث کوشاید اس کتاب کے موضوعات میں سب سے زیادہ حیرت انگیز مقام حاصل ہو۔ یہ مباحث بغیرکسی مبالغے کے ان کے وجود میں آنے کے زمانے اور حالات کے بیشیں نظر معجز سے کی حدول کو جھوکو رہے ہیں۔

رہے ہیں۔
اس مسلے ہیں ہنج البلاغہ کے مباحث مختلف اور گوناگوں ہیں ۔ان کا
ایک حصّہ مخلوقات (اورخداوند عالم کی صناعی) ہیں عورو فکر کرنے سے منعلی ہے۔
اس حصے ہیں مولا کہی زہین واسمان کے مجبوعی نظام کو زیر کیجنٹ لاتے ہیں اور کہی

خاص طور پرجمیگا دار مورا ورجیونی دغیرہ جیسی چیزوں پر بحبث فرماتے ہیں۔ اوران موجودات کی پیدائش اورخلفت میں تدبیرا ورمفض رہنے کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ موجودات کی پیدائش اورخلفت میں تدبیرا ورمفض رہنے کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسس سلط میں ہم چیونی سے متعلق آپ کے ایک قرل کو نقل کرتے ہیں۔ خطبہ منبر ۱۸۳ میں یوں فرما یہے:

" الابنظرون الى صعنبيرما حنلق كيف احكم خلقه واتقن تركيب وفلق له السمع والبصر وسوى لـ العظم والبشر، انظروا الى النمله في صعنر، جثتها ولطافة هيئتها لائكاد نننال بلحظ البصر ولابمستدرك الفكر ، كيف دبت على ارصنها وصبت على رزفتها ، تنقل الحبة الى حجرها ، وتعدها فىمستقرها ، تجمع فى صرها لبردها وفى وردها لصدرها، مكفولة برزقها، مرزوقة بوقفها، لايغفلهاالمنان، ولايحرمهاالديان ولوفف الصفاالياب والحجرالحامس، ولوفكوت في محارى اكلهاني علوها وسفلها وساف الجوف من شراسيف بطنها وما في الراس من عينها واذنهالقضبت من خلقها عجباً " " كيا وہ خداكى اسس جھوٹى مخلوق ميں عور وفكر نہيں كرتے كه خدا نے کس طرح اس کی ساخت کومستحکم نبایا اورکس طرح اس کی ترکیب كومستواركيا واستنفاور ويحصفى فؤت دى اور مكمل لمربول اور کھال سے نوازا ؟ چیونی کے اس نازک اور جھوٹے سے جسم

میں غورو فکر کرو۔ اس تار بار کے ہے کے مشکل سے وکھائی وی ہے اورنہ نکروں میں سماتی ہے۔ اس تار جھیوٹی جسامت کے باوجودكس طرت زمين يرحلتى ہے اور روزى جمع كرنے بيں كمن ہے۔ وائے کوایے بل میں بنجاتی ہے اور گورام میں زخیرہ کرتی ہے سرداوں کے لیے گرمیوں میں جن کرتی ہے اورسر داوں ایام میں بھی وہ وقت مرنظر رکھتی ہے حب اس نے اس نے کانا ہے۔ اس کی وزی كابندوسبت اس كى صرور باب كے عين مطابن موجيكا ہے ۔ خداوند منان اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا اگرچہ بیسحنت ستجفروں کے نیجے تی کیوں نہو۔اگرتم اکس کی نمذاکی نالیوں اوراس کے ملند و يست حصول اوراس كے خول بيں سيط كى طوت حجمكى موكى لیلیوں کے کناروں اوراس کے سرمیں حیوٹی حیوٹی آنجھو اور کالوں کی ساخت میں عور و فکر کر دیجے توسخت متعجب ہوگے: ا توحید کے بارے بیں نہج البلاغہ کی زمارہ تر گفتگوعقلی اور فلسعی ہے۔ ان تجنون مين نهج البلاغه كاغير معمولي كمال نما بال نظرة الب منهج البلاغه كي توحيد ميعلق عقلی مجتول میں ہرفتم کی گفتاگو، استدالال اورنینجہ گیری کا محور حن تعالیٰ کی بے یا یانی ، اس کی ذات کا ہر چیز برجحیط ہونا اور اس کا قائم بالذات ہونا ہے ۔امیرالمونین عبالسلام نے اس حصیس گفتگو کاحن اواکیاہے۔ اس میدان میں بھی آیا سے بہلے اور نہ آیا کے بعد کوئی آپ کی براری کرسکا ہے۔

دوسرا مسلم جونہے البلا عمر میں مذکورہ وہ خدا کے بسیط مطلن مونے کاملہ ہے۔ یعنی مرتم کی دوئی ، ترکبیب اور دات وصفات میں جدائی کی نفی ہے اور اس بارے میں جدائی کی نفی ہے اور اس بارے میں بھی باربار محبث ہوئی ہے ۔

اسس کے علاوہ کچھ اہم اور بے نظیر (جدید) مسائل اور بھی ہیں۔ مثلًا خداکا اخر ہونے کے باوصف ظاہر بھی ہونا۔ اور باطن ہونے کے باوصف ظاہر بھی ہونا۔ اور باطن ہونے کے باوصف ظاہر بھی ہونا۔ وقت اور عدد سے بھی اس کا مقدم ہونا۔ نیز اس کی قدامت کا قدامت زبانی اور اس کی وصیت کا وصرت عدد کی نہ ہونا۔ خوالی ذاتی ہزرگی، قدرت، بے نیازی، خالفیت اس کی ایک حالت کا اسے دو رس حالت سے غافل زکرنا ، اس کے کلام کا عین مغل ہونا اس کی بہیان میں عقلی قوت کے حدود اور بیا کہ معرفت سے مراد پردہ عقل پر اس کی بجی ہون مرد کی موضوع یا مسنی کا ذہنوں میں سما جانا) نیز خدا کے جسم ہونے، حکت کرنے ، ساکن ہونے ، متغیر ہونے ، قبرت اور عدد ہونے کی نفی کو اس کا شرکے اور مشاب ہونے ، نیز وسیلے کے ستمال ، محدود دیت اور عدد ہونے کی نفی کو اس کا طلوہ کچھ دور رہے مسائل بھی ہیں جن میں سے ہراکی کے لیے ہم انشار اسٹر مثالیس بیشن کریں گے۔

یہ وہ موصنوعات ہیں جن کا اسس صیرت انگیز کتاب میں ذکر ہوا ہے!ور یہ باتیں ہراس فلسفی کو بجر حبرت ہیں غرق کر دئی ہیں جو قدیم اور حبریہ فلسفیا نہ افسکار سے آگاہ ہے۔

ہنج البلاغہ ہیں مذکوران مسائل برتفضیلی بحث کے لیے ایک جداگا ناور مفصل کتاب درکارہے ۔اورایک یا دومقالوں سے ان کی تشریح مکن نہیں ۔ اس لیے ناجاری ایک اجمالی نگاہ ہی پر اکتفاکریں گے۔ لیکن اجمالی مطابعے سے قبل مقدم کے طور برجید نکات کی طوت اسٹ ارہ خروری ہے۔

تلخ اعت ان

ہم شیوں کواعترات کرنا جا ہے کہ ہم جس شخص کی بیروی کا دم تھرتے ہیں

اس کے ساتھ ہم نے دوسرول سے زیادہ زیادتی بنیں تو کم از کم سبل انگاری عزور کی ہے ۔ اصولاً ہماری برکرتا ہی ظلم کا درجب رکھتی ہے۔ بہرحال ہم نے یا توعلی کومیجیا نے کی تمنّا ہی نہیں کی یا بم بیجا نے میں ناکام رہے ہیں - ہماری زیادہ ترکوششیں علی علیال کام کے بارے میں رسولِ اکرم کے صریحی فرمو دات ، نیز ان تقریحات کوانمبیت نه دینے والوں کو گرا تحلا کہنے کے بارے میں ری بی لیکن خود مولا علی کی شخصیت کے بارے میں ہم نے تساہل سے كام كبا ہے۔ ہم اس بات سے غافل رہے ہيں كه خدالى عطار نے جس مُشك كى تعرفيت كى ہے وہ بذات خود دل ش خوشبور کھتا ہے۔سب سے عزوری امر تو بی تھا کہم اس بو کو بہجائیں اورایف متام مان کو اس کی خوستبو سے معظر کریں ۔ لین فزوری ہے کہ اسے خور يهجاين اوردورو لويجينوائي - خدائي عطارنے اس خوسبو کي تعرف اس ليے کي تھي تاكه لوگ اس كی خومشبوس آسشنا مول . زیر کرم عطار کی بات سننے پر ہی اکتفا کری اوراینے وقت کو معرف کے تعارف کی بحث میں مرت کریں زکر خود مُعرّف کی پیجایاتی اگر سے البلاغد کسی اور کی ہوتی توکیا اسس کے ساتھ لیمی سلوک ہوتا ؟ ہمارا ملک ایران سشیعیان علی کا مرکزے اور ایرانیوں کی زبان فارس ہے۔ آپ ذراہیج البلاغہ کے فاری ترجموں اور شرحوں پرنگاہ دوڑائی اور بھرایی کارکرد کی کا جائزہ لیں ۔ خلاصہ بید کرمعارف النی اور دسیر مضابین کے بیان کی روسے دومرے مسلمانوں کی روایات اور دعایل شیعی روایات واحادیث اور دعاوس کا پاسنگ بھی نہیں۔ جو باتیں اصول کا بی اتو حبد صدرق اور احتیاج طبرسی ہیں ملتی ہیں و کسی فیرسی كتاب مين دستياب نهين واس سلط مين فيرشيعي كتب مين جو كچھ موجود ہے وہ كا ہے ایے سائی ہیں جن کے ارے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قطعًا جعلی ہیں ۔ کیونکہ وہ قرآنی نصوص اوراصولوں کے منافی ہیں اور ان سے تجیم اور تنبیہ کی بو آتی ہے۔

نے تجیم لین خدا کے لیے جم کا قائل ہونا اور تشبیہ لینی خدا کے لیے شبیہ قرار دیا (مترجم)

المم معروف حمين نے اپن "ازه ترين "اليف" دراسات في الحكافی الكليني والصحب للبخاری " ين ايك اچھى مترت بسندى كا تبوت دياہ اور الكليني والصحب للبخاری " ين ايك اچھى مترت بسندى كا تبوت دياہ اور الهيات سے متعلق صبح بنارى اور كافئ كلينى كى دوايات كا مختقرمواز زبيش كيا ہے ۔

ت يى طرزتفكر

ائمه عليهم السلام كاالبيات مصمتعلق موسنوعات كوجييرنا اوران مسائل كا تجزيه وتحليل كرنا (جن كاايك منوزاور ان بين مرفهرست بنيج البلاغه ب) اس إت كاسبب بناكرانهي قديم ايام مصنصيعي فكؤ فلسفي طرزتفكر كي صورت اختيار كركئ والبتريه سلام میں کوئی نئی بات اور بدعت زمتنی ۔ بلکہ برایک ایسی راہ ہے جو قرآن نے سلمانوں كے سامنے كھولى تفى ـ اورائمرًا ہل ببيت عليهم اللہ نے تعليماتِ قرآنى كى بيروى اور تقنیر قرآن کے عنوان سے ان حقائق کا اظہار کیاہے۔ اور بیاں اڑکسی کی مزمت ہو بھی تو دوسرول کی ہونی جائے جواس راہ پر نہیں جلے اوراسس دیلے سے استفادہ زکر کے تاریخ تبانی ہے کر صدرِ اسلام سے ہی دوروں کی نبیت شیدان سائل كى طرف زياد ە تۇجە دينے كئے ہيں . اہل سنت كے درميان فرقد معتر لرجو سنيعوں سے زیادہ قریب تھا ،اس طرت کچھے زیادہ مائل تھا۔لیکن حبیباکہم مبانتے ہیں ،اہل سنت کے مجوى مراج نے اسے تبول زكيا ۔اس طرح قريبًا نتيرى صدى كے بعدان كا فاتم بوكيا ۔ احداین معری "ظهرالاسلام" کی پلی طلدین اس بات کی تقدین کرتا ہے ۔ دہ معربی فاطمی حکم انوں (جو شبعہ تنفے) کے ذریعے جلنے والی فاسفی تحرکیب پر بحث کے بعد کہتاہے:

" فلسفے کا تعلیٰ سنیوں کی سنبت سنیعوں سے زیادہ رہا ہے اور اس حقیقت کو ہم مصر کی فاطمی حکومت اورایران میں آل بویہ

کے عہدیں دیجے ہیں جتی کہ جدید دور میں تمام دوسرے اسلامی ممالک کی برنسیت ایران کی فلسفے پر زیادہ توحیّہ ری ہے جوایک شیعہ ملک ہے۔ سید حمال الدین اسدآیا دی نے جو شیعیت کی طرف ماکل تھے اور حنجوں نے ایران میں فلسفہ يرصا مقام مينية بي و إن ايك فلسعى تركب كوجم ديا-" لیکن احدا بین اسس میکے میں کہ فرقہ شیعہ کیوں خیر شیعہ فرقوں کی نسبت فلیفے کی طرف زیادہ مائل رہا ہے عمداً یا سہواً غلطی کا شکار مواہے ۔ کہتا ہے: « شیعوں کاعقلی او زبلسفی مجنوں کی جانب زیادہ راغب ہونے كاسبب باطنين اورتاويل كى طرف ان كا رحجان ہے . وه ایی باطنیت کی توجیہ کے لیے فلسفے کی مدد لینے برمجبورتھے ۔ اسی لیے فاطمی دور کے مصرنب زبویہی ،صفوی اور قاجاری دور کے ایران کا تمام اسلامی مالک کی برنسبت فلسفے کی طرف زاده رحان راج -"

احدامین کی به بات لغو بیابی سے زیادہ نہیں ۔ فلسفے کی طرف شیوں کا بدر حجان ان کے امامول کا پریاکردہ ہے یہی اکمہ تو تحضے جوابینے دلائل اپنی تفریر نا اپنی روایات واحادیث اور دعاد ک میں فلسف کے لمبند ترین اور بار کیس ترین کمتے بیان فرلمتے تھے دیا ہے۔ فرلمتے تھے ۔ نہج السب لاغدانہی کا ایک نموز ہے۔

حتیٰ کہ احادیثِ بنوی میں بھی ہم شبعہ روایا ت میں الیی بہتری احادیث کو یاتے ہیں جوغیر شبعی احادیث میں بیغیہ اکرم سے مروی نہیں یہ شبعی طرز تف کر کا نعلن عرف فلسفے سے ہی نہیں بلکہ علم کلام ، فقہ اور اصول فقہ میں بھی اسے خصوصی انتیاز حاصل ہے۔ اور یرسب ایک ہی رابشہ کے برک و بار ہیں ۔ کچھ دوررے لوگ متب ایران کو اسس فرق کا سبب سمجھتے ہیں اور کہنے ہیں کہ جونکہ ایران کے لوگ غورو فکر کرنے والے ہیں کہ جونکہ سیار ان نقطے ۔ اور ایرانی شبعہ ۔ اور جونکہ ایران کے لوگ غورو فکر کرنے والے اور باریک بین سے اسس سے انھوں نے اپنی مضبوط عقل و فکر کے ذریعے شبعی نظریات کوئر تی دی اور اسے اسلامی رنگ ویا ۔

برٹرنیڈرسل" آریخ فلسفہ عرب" کی دو سری جلد میں اسی بنیاد پر اپنے

نفطہ نظر کا اظہار کرتا ہے۔ رسل نے اپنی طبیعت اور عادت کے مطابی بنہا یہ بنہ بنہ کے ساتھ اس کے لیو بیان کیا ہے۔ البتہ وہ اپنے دعوے کے اثبات سے معذور

ہرتہذیب کے ساتھ اس کے لاکو بیان کیا ہے۔ البتہ وہ اپنے دعوے کے اثبات سے معذور

ہرکھتا ۔ کہاں یہ کہ وہ اسس کی ابتدار اور اسس کے سرچینے کی سٹھنیص کرسکے۔

ہم اسس طرز فکر کے ما میول سے کہتے ہیں کہ بہلی بات تو بہہ کہ نہ تو

ہم اسس طرز فکر کے ما میول سے کہتے ہیں کہ بہلی بات تو بہہ کہ نہ تو

تمام شیع ایرانی تقے اور ذہی تمام ایرانی سنبعہ تقے کیا محد بن بیقوب کلینی ، محد بن کلی بین محد بن کلی بن حسین ابن بابو به فتی اور محد بن ابی طالب ما زند رائی ایرانی تقے ؟ اور محد ابن ایل میاری ، ابو داؤ دسجستانی ، اور سلم بن حجاج میتا بوری ایرانی نه تھے ؟ کیا نہج البلاعة کو محمد کرنے دا ہے سبد رصی ایرانی تھے ؟ کیا مصرے فاطی حکم ان ایرانی تھے ؟

ربی رف رف سیدری بیری سے بھی سرت کا میں ماہری بیری سے کیوں مصربیں فاطیوں کے اقتدار کے ساتھ ناسفی افکار زندہ اوران کے زوال کے ساتھ یہ افکار ختم ہوگئے ؟ اور بھراکی ایرانی سنبید سید کے الحقوں دوبارہ یہ فکر زندہ ہوتی ہے ؟

حقیقت بہ ہے کہ مس فلسفی طرز فکرا دراس فکری رحجان کی داع بیل والے مرف اور صرف ائمۂ اہل مبیت ہی تھے۔ تمام سنی محققین اعتراف کرنے ہیں کہ علی علیا سلام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ صاحب حکمت تھے۔ اور دو مروں کی ذمنی صلاحیتوں کی نبیت آیٹ کی ذہنی سطح کی بات ہی کچھے اور متحقی۔ بوعلى سيناسے قول نقل ہوا ہے:

" اصحاب رسول کے درمیان علی تلایات ام کی شال جزئیات میں مثال جزئیات محسوسہ کے درمیان " کلی " کی طرح متنی یا یوں کہیے کہ ما قد می احسام کے درمیان قام عقلوں کی طرح متنی ۔"
اجسام کے درمیان قام عقلوں کی طرح متنی ۔"
بریمی بات ہے کہ ابیے امام کے بیرو کاروں کا طرز تفکر دومروں کے طسر دِ تفکر سے بالکل مختلفت ہوگا۔

احدابین اور کیجے دور سے حصرات ایک اور غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں ۔
انھوں نے اس فنم کی باتوں کے علی علیالسلام سے منسوب ہونے کی تردید کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل عرب یونا ان فلسفے کی آمدسے پہلے اس فنم کی مجتوں کنجزیہ وتخلیل اور موشکا نہوں سے اس فنم کی مجتوں کنجزیہ وتخلیل اور موشکا نہوں سے اس گاہ اور نے گھڑی ہیں ۔ اور پھر سے اس گاہ اور نے گھڑی ہیں ۔ اور پھر امام علی ابن ابی طالب کی طرب ان کو منسوب کر دبا ہے ۔

م میں بھی اعترات ہے کہ اہم عرب اس قسم کی باتوں سے آمشنا نہ تھے۔ نہ صرت اہم عرب بلد غیر عرب بھی آگاہ زہتھے۔ یونان اور بونانی فلسفنہ کو تھی ان باتوں کی خہ نہ تحق

احمداین بیلے توعلی کو فکری کاظ سے ابرجہل وابرسفیان جیسے اعراب کی صف میں نیچے ہے آئے ۔ اس کے بعد صغری وکبری ترتیب دتیا ہے ۔ کیا ایام جا بلیت کے عوب ان مطالب ومفاہیم سے آگاہ سے جو قرآن نے کر آیا بھا ؟ کیا علی ' بیغیر م کے حضوصی ترمیت شدہ اور تعدیم یا فنہ نہ تھے جو قرآن نے علی کا اپنے اصحاب میں سب نیادہ عالم ہونے کی حیثیت سے تعارف نہیں کرا یا ؟ کیا صرورت ہے کہم بعض ایسے اصحاب کی عالم ہونے کی حیثیت سے تعارف نہیں کرا یا ؟ کیا صرورت ہے کہم بعض ایسے اصحاب کی شان برسے راد کھنے کی فاطر جو عام سطح کے افراد منفے کسی دو مرسے شخص کے مقام اور اس کی فاطر جو عام سطح کے افراد منفے کسی دو مرسے شخص کے مقام اور اس کی فضیلت سے انکار کریں جو اسلام کی برولت بلند ترین عرفانی مقام اور شجلی باطنی سے فضیلت سے انکار کریں جو اسلام کی برولت بلند ترین عرفانی مقام اور شجلی باطنی سے

بهره اندوز تفا-

احداین کہناہے:

" یونان فلسفے سے پہلے کوب کے لوگ ان مصابین اور مطالب سے
اسٹنا نہ تھے جو ہنچ البلاغہ بیں بیان ہوئے ہیں۔"

اس کا جواب یہ ہے کہ ہنچ البلاغہ کے مصابین اور مفاہیم سے یونانی فلسفے کے لبعد

مجی ہے گاہ بہیں ہوئے ۔ زحرت یہ کہ اہل عوب آگاہ نہیں ہوئے بلکہ غیرع ب مسلمان بھی آگاہ نہ

ہوئے ۔ کیونکہ یونانی فلسعنہ بھی ان امور سے بے خبر تھا۔ یہ تو اسلای فلسفے کی خصوصیات بیں

سے ہیں ۔ بینی اسلام کی انتیازی بابتیں ہیں اور اسلامی فلسفیوں نے اسلامی اصولوں کی

روشنی ہیں تدریجیًا ان کوایے فلسفے ہیں داخل کیا ۔

ماورارالطبيعي الموري فلسف نظريات كى قدر قبيت

جیساکہ ہم نے پہلے ذکرہ کیا کہ نہے البلاغہ ہیں البیاتی موضوعات کو دوطرے سے چھیٹراگیاہے بہاتھ میں اوی دنیا اوراس کی اندرونی تنظیم پر ایک ایسے آئینے کی حیثیت سے جواپنے موجد کے عام و کمال کو واضح کرتا ہے ، مجنت وتخیص ہوئی ہے ۔ دومری تیم ہیں خاصص عقل انکاراور مرون فلسفی نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہنے البلاغہ کی البیاتی بحثوں کا اکثر حصہ خالص عقلی تفکارت اور خالص فلسفی حاب کتا ب پرششتی ہے ۔ ذات الہی کی صفاء کمالیہ وجلا یہ کے بارے میں مروف دومرے طریقے ہے استفادہ کیا گیا ہے ۔ مورت کی کیا ہے ۔ میں مارت میں مارت میں کہ توں کی قدر دو تیم سے اور اسس طرز تفکر کے ہنگال میں شک اور شب پایا جاتا ہے ۔ ہمین ایس فقم کی بحثوں کی قدر دو تیم ہیں جو اسس قتم کی بحثوں کو عقل اور سے ہیں جو اسس قتم کی بحثوں کو عقل اور سے میں بیا ان میں سے کسی ایک نظر نظر سے ناجائز تصور کرتے ہیں ۔ ہمارے دور میں جی اور سالمی روح کے منافی ہے ۔ اور سالمی روح کے منافی ہے ۔ اور سالمی روح کے منافی ہے ۔ اور

مسلمان قرآنی رسنها کی اورالهام بنبی بلکه بونان نکسفے کے زیرانز ان بحثوں بیں بڑگئے میں اور الرمسلان اجھی طرح قرآنی تعلیمات کو مدنظر رکھتے تو وہ اس فنم کے پر بیج مسائل میں گرفتار نه ہوتے۔ یہ لوگ اصولی طوربراسی نبیاد بر نہج البلاغہ کے اسس حضتے کو علی علیالسلام کا كلام مجين بن شك كاشكار بي -

دوسری اورسیسری صدی ہجری ہیں یائے جانے والے ایک گردہ نے مشرعی نقطر نظرے اس قتم کی مجنوں کی مخالفت کی ۔ اس گروہ کا دعویٰ تھا کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ مام ہوگوں کی فہم کی صریک الناظ کے طاہرے سب فارسمجاجا سکتاہے اسی کوبسرو حیثم قبول كرير اس كے بارے بيں ہرفتم كا سوال وجواب اورجون وجرا برعن ہے . مثال كے طورير الركولَ أيدُ قرال "اكتر حسل عكى الْعَرْمَقِ السُنوَى "كيار عين سوال كرنالة وہ ناراضکی کا اظہار کرتے اور اس طرح کے سوال کو ناجائز قرار دیتے اور کہتے کہ: « ٱلْكَيْفِيَّةُ مَجْهُولَةٌ وَالسُّوَّالُ بِلْعَةٌ ٤٠ " حقیقت بمارے لیے غیروا تنع ہے اوراس کے متعلق سوال کرنا

تبری صدی میں برگر دہ جے بعد میں اشاع ہ کہا گیا ، فرقت معتر لہ کے مفالے يس جبت كياج اسس طرح كے تفكرات كو جائز سمجفنا تفا اسس كاسيابي نے اسلام كاعتلى زىدگى يراكب بهن كهرى صرب ككانى .خود مارے اخبارى حصرات بھى دسوي سے جود حوي صدی تک خصوصًا دسوی اورگیارموی صدی میں نکری طوریہ سٹ عرہ کی بیروی کرتے تھے۔

راعقلی نظر نظر تو یورب می طبیعیات کے بارے میں عقلی روش کی کیائے

ے اصول فلسف وروس ریالیم رخبیدمطہری کی گرانفذ رالین جلدیجم کا مقدم ملاحظہ فرائیے۔

حتی اور تجربیانی طرز نکر کی کا میابی کے بعد یہ نظریہ وجود ہیں آیا کہ عقلی روش نظریہ ہیں ہیا کہ عقلی روش نظریے کا بیں بلکہ بین بھی معتبر نہیں ہے ۔ اور قابل اعتماد فلسفہ صوب حسی فلسفہ ہے ۔ اس نظریے کا لازی بیتجہ الہیاتی مسائل کے مشکوک اور غیر قابل اعتماد ہونے کی صورت میں نسکلا ۔ کیونکہ بہ مسائل حسی اور بیجر بیاتی مشا ہدے کی قلم وسے خارج ہیں ۔

دنیائے اسلام میں ایک طرف اشعری افکار کی ہروں اور دور ری جا ب علی بیت طبیعیات ہیں مادی اور گر بیاتی طرف کے بید در ہے اور جیرت انگیز کا میا ہیوں نے غیر شیعہ ملمان مصنفین کو مضطرب کر دیا جس کے نیتیج میں ایک ایسے مفلوط نظر ہے نے جنم بیا جس نے شرعی اور عقلی دولوں لحاظے النہیات ہیں عقلی روش کے استفال کو ممنوع ترار دیا ۔ مشرعی پہلوسے تو دہ اس بات کے وعویار ہوئے کر قر آن کی روسے ضراشناسی کا داحد تابی اعتباد راستہ صی اور قربیان طریقہ بعنی عالم ملعت کا مطالعہ ہے ۔ اور اس کے علادہ ہرچیز نصنول ہے ۔ فر آن نے اپنی دسیوں آیات میں لوگوں کو مظام تذریت کے مطابعہ کی دعوت دی ہے ۔ اور طبیعیات کو مبدار و معاد کی چابی اور نشان قرار دیا ہے ۔ اور عسلی نقط نظرے یورپ کے ماری فلسیوں کے اقوال کا اپنی با توں اور تیج ریوں میں ذرکیا ہے۔ فرید وجدی نے "عت کی اطل لال المذھب المادی " اور سیدا ہو الحسن نظر نظرے کو مبدار آلئے اکم بیارت کے اس نظری کے مسئون نے اپنی کتا ہوں میں اس نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے مصنفین نے اپنی کتا ہوں میں اس نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے نظر ہے کی تعین نے اپنی کتا ہوں میں اس نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جیے افوان المسلمین کے نظر ہے کی تبینے اور سید قطب جی تبینے اور سید کی تبینے اور سید کر سید کی تبینے اور سید کی تبینے اور سید کی تبین سید کی تب

" ندوی "مسلمانوں کا جا لمبیت سے اسلام کی طرف سفر " نامی فضل میں البیات میں محکمات و بمینان ، کے عنوان کے کنت مکھتا ہے :

" بیغیروں نے توگوں کو خدا کی ذات وصفات ، کا کنات اورانان کے دات وصفات ، کا کنات اوران امور کے بارے میں انسانوں کے لیے کے ایکام سے آگاہ کیا۔ اوران امور کے بارے میں انسانوں کے لیے

باہر معلومات فراہم کیں اور انسان کو ان مسائل میں جن کے سبادی اور مقدمات ان کے اختیار میں نہیں بحث وتحقیق سے بے نیاز کیا۔ (کیونکہ یہ علوم حس اور طبیعیات سے ماورام میں واور انسانی علم وفکر کی دنیا محسوسات تک محدود ہے) لیکن لوگوں نے اس نعمت کی فارر وقیمت کو نہیں بیجا یا اور ان مسائل میں بحث د تحییص میں پولے گئے جو دراص تاریخی میں مصلف کے علاوہ کچھ نہیں ہو سائل میں توال کے بیار میں مصنف اپنی کتاب کے ایک دومرے باب میں جو سلانوں کے زوال سے بھی مصنف اپنی کتاب کے ایک دومرے باب میں جو سلانوں کے زوال سے بحث کرتا ہے ۔ مفید علوم کو کم ایمیت دیتے کے عنوان سے علمار کہ سلم پر لیوں تنقید سے بحث کرتا ہے ۔ مفید علوم کو کم ایمیت دیتے کے عنوان سے علمار کہ سلم پر لیوں تنقید

مسلمان وانشمندول نے جس قدر بینانیوں سے سکھے ہوئے ما بعدالطبیعیات پر سحبث کوا ہمیت وی اس قدرا ہمیت براتی اور سے علیم کونددی ۔ ابعدالطبیعیات اور بینانی المبیانی فلسفنہ وراصل ان کے وہی بت پر ستاندا عنقادات ہیں جن کوانحفوں نے اصطلاحی رنگ سے رنگاہے ۔ یہ گمان ،اندازے اور لفاظی کا ایک مجموعہ ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں . فداوند عالم نے مسانوں کوا بی اسمانی تعلیمات کے ذریعے ان مسائل ہیں بجث وتحییص اور نیز یہ وتحییل (جو کیمیائی تجربے وتحلیل سے مشابہ ہیں) سے بیناز کیا ہے ۔ لیکن مسانوں نے اس عظیم نعمت کا کفران اور اپنی کیا ہے ۔ لیکن مسائل ہیں اور اپنی فوت و فکر کو ان مسائل ہیں عرف کیا ہے ۔ " ہے فوت و فکر کو ان مسائل ہیں عرف کیا ہے ۔ " ہے

اے "ما ذاخسرالعالم بانحطاط المسلمين" بسع چہارم صفحه ١٩٥ عدمالا معلم انحطاط المسلمين" بسع چہارم صفحه ١٣٥ عدمالا

یفینًا فرید وجدی اور ندری جیسے اسٹ ادکا نظریہ وہی اشعب ریوں والی "رحبت بیندی ہے البند ایک جدید اور ماظران صورت میں یعنی حسی ناسفے کے لیبل کے ساتھے۔

مردست ہم فلسفیانہ تعقلات کی اہمبت کے بارے ہیں فلسفیا نہ بہوسے ہم فلسفیا نہ بہوسے ہم فلسفیانہ تعقلات کی اہمبت کے بارزسش معلومات " اصول فلسفہ و روش ریا ہیزم " کے " ارزسش معلومات اور" پیدائشس کثرت و را درا کا ت " نامی مقالوں ہیں اس بارے ہیں کافی صر تک ہمت ہوئی ہے۔ یہاں ہم مسسراً نی نقط ہ نظرے گفتگو کو آ کے برط حانے ہیں۔ یبنی یہ کہ کیا قرآن کریم الہیات ہیں تحقیق کی واحد راہ ، فطرت کے مطابعے کو فرار دیتا ہے۔ اورکسی اورطریقے کو ضیح نہیں تھے تا ج یا ایسا نہیں ہے ؟

دین استوری می البیاتی یادد باتی یادد باتی مروری ہے اور وہ یہ کا انتحالیا اور غیر انتحالیا اور غیر انتحالیا نظریات کے درمیان نظریاتی اختلات اس بات ہیں نہیں کہ " البیاتی سائل ہیں کتاب وسنت سے استفادہ کرنا جا ہیے یا نہیں ہے" بلکہ اختلات استفادہ کرنے کے طریقے ہیں ہے۔ فرقہ انتحری کے نزدیک استفادہ حرف اور حرف تعبداً ہونا جا ہیے بینی ہم و حداثیت ، علم ، قدرت اور دور مرے اسار حسیٰ سے خدا کی تعربی و توصیف اس بے کرتے ہیں کہ سراع نے یہی کہا ہے ۔ وگرز ہیں کیا سلوم کہ خداوند عالم ان صفات سے منصف ہے بھی یا نہیں ؟ کیونکہ ان باتوں کے اصول و مبادی ہمارے اختیارے باہم ہیں بیس مرحال ہیں یہ ما نتا پڑے گا کہ خدا ایسا ہے ۔ لیکن ہم یہ جان اور توجہ نہیں سکتے کہ خدا کہ سیا ہے ۔ اور اس بارے ہیں دئی تعلیات ہیں یہ کھاتی ہیں کہ دبنی نقط و نظر سے کس طرح سوجیں ،کس طرح عور کریں اور یہ کہ ہم کیسے اعتقادات رکھیں تاکہ ہارے اعتقادات رکھیں تاکہ ہارے اعتقادات کے مطابق ہوں ۔

لیکن ان کے مخالفین کے نزدیک بیامور دیج عقلی اور استدلالی امورکی

طرے قابل نہم ہیں ۔ لین کچے ایسے اصول اور مبادی موجود ہیں جن کو اگر انسان انچھی طرے جان لے تو ان امور کو سمجے سکتا ہے ۔ سرعی تعلیمات کا کارنامہ ہیہ ہے کہ وہ عقل و فکر کے لیے الہام نہن اور ذہنوں کے لیے مہمیز کا کام دیتی ہیں ۔ نبیادی طور پر فکری مسائل کے معالمے ہیں تقلید محصن غیر معقول ہے ۔ انسان کا کسی کے حکم اور آرڈور کے مطابن سوچنے اور نیتے جا فند کرنے کی مثال یوں ہے گویا ایک قابل مثابرہ جیز ہیں تقلید کرے ۔ اور اپنے مخاطب سے پوچھے کہ ہیں اس چیز کا مشاہرہ کس طرح کروں ۔ اسے جھوٹ سمجھوں یا بڑی ، سفید سمجھوں یا سیاہ خوصور تا برصورت ۔ تقلیدی سوچ سے مراو فکر زکرنے اور سوچے سمجھے بغیر قبول کرنے کے علاوہ کے حیات مراو فکر زکرنے اور سوچے سمجھے بغیر قبول کرنے کے علاوہ کے حیات ہے۔

خلاصہ یہ کہ بحث اسس بات بیں نہیں کہ انسان حاملان وی کی تعلیمات کی حدود ہے ہے بڑھ سکتا ہے یا نہیں ۔ نعوذ بانٹر آگے بڑھنے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ۔ جو بات بھی دی اور خاندان دی کے ذریعے بہنی ہے وہ خدائی تعلیمات اور کمال کی آخری میرا ہے ہی دی اور خاندان دی کے ذریعے بہنی ہے وہ خدائی تعلیمات اور کمال کی آخری میرا ھی ہے ۔ بات تو ادنیا نی عقل و فکر کی ہستغداد کے بارے ہیں ہے کہ کیا وہ ان مسائل سے منعلی جینداصولوں اور صنوابط کو ساسنے رکھ کر علمی اور عقلی دوست اختیار کر سکتا ہے؟

یا نہیں ؟ اے

رہام۔ کد قرآن کا فطرت ہیں عور و فکر کی دعوت دینے اورخدا اور ماورارالطبیعی امور کی بہجایات کے لیے فطرت کے دسبیہ ہونے کا ۔

اس بات ہیں شک کی گئی اکٹ بہیں کہ انسانی عقل کا فطرت اور عالم خلقت ہیں، معرفت خدا کی نشا بیروں کے طور پر عور کرنا قراکی تعلیمات کے بنیادی اصولول ہیں سے ایک ہے ۔ نیز قران کا اس بات برسف دیداصرار سے کہ لوگ زمین و آسمان نباتات حیوانات اورانسان کے بارے بیج بنجو اور علمی تحقیق کریں ۔ اس کے علاوہ اس بات میں حیوانات اورانسان کے بارے بیج بنجو اور علمی تحقیق کریں ۔ اس کے علاوہ اس بات میں

ا فارى تابيت مقدم حلد ينجم أصول فلسف و ردست رياليزم "

میں شک بہیں کوسلا وں نے اس سلسلے ہیں کماحقۂ اقدام بہیں کیا بہس سے کا اصلی وجہت بدوی بینا نی فلسفہ تھا جو حرف اور حرف عقلی اور خیالی امر تھا جٹی کے طبیعیا میں بھی اس طرز فکرسے کام میتا تھا ۔ ہاں البتہ رصیبا کرسا مئس کی تاریخ شاہر ہے کان دانشور دوں نے بونا نیوں کی طرح بخر بیاتی طرز و روشش کو مسکل طور پر بہیں ٹھکا یا مسلمان تجربیاتی روشش کے موجد نہیں ۔ اہل بورب اس طرز و روشش کے موجد نہیں ۔ اہل بورب اس طرز و روشش کے موجد نہیں ۔ اہل بورب اس طرز و روشش کے موجد نہیں ۔ (اگرچی غلطی سے شہور بیم ہے) بلکہ وہ سلمانوں کے نقش قدم پر جلے ہیں ۔

### ا الموطرت بين مخور وفكر كى الجميت

ان سب باتوں کے باوجود ایک کھت قابی مؤرہ اور وہ یہ کہ مخلوقاتِ
ارض وسما بیں عورو فکر کرنے پرفت را ن کی اس فدرست دبیہ تاکید کا مطلب کیا یہ ہے کہ
عورو فکر کی ہردد سری راہ ممنوع ہے ؟ یا نہیں بلکہ قرآن نے جس طرح اور کو ل کو خدا کی
نشانیوں ہیں عورو فکر کی دعوت دی ہے اسی طرح اور فتم کے عور دفکہ کی بھی دعوت
ہے ؟ اصوالہ مخلوقات اور آٹار خلفت کے مطالعہ کی ان معارف تک رسائی کے لیے
ہدد کے نفظ نظر سے کیا قدر وقتیت ہے جوفت کران کومطلوب ہیں اور جن کی طرف اسس
س اشار تا یا صراحتا ذکر ہوا ہے ؟

حقیقت تو یہ کو آثار نظرت کے مطابع سے قرآن کریم ہیں مریجا بیان ہونے
والے مسائل میں انتہائی کم مدولی عباس کی ہے۔ قرآن کریم نے الہیات کے بارے میں
کچھ ایسے مسائل کو جھیڑا ہے جو فطرت اور مخلوقات کے مطابع سے حل نہیں ہوسکتے۔
آثار فظرت میں عور و فکر کا فائدہ اسس قدرہے کہ یہ نہایت وصاحت
کے ساتھ ایک ایسی مرتر اور حکیم وعلیم قوت کو ٹابت کرتے ہیں جو اسس عالم کے نظام کو
عیلا رہی ہے۔ حتی اور تیج بیاتی نگاہ سے کا کنات صرف اس حقیقت کی آئینہ دارہے

كەلك مادرا رالطبىعياتى توت اوراكب توى اور حكيم بىتى كارخانة عالم كوملارى ب-ایکن قرآن حرف اسی پراکتفا نہیں کرتا کرانسان بر مان نے کرایک طاقتور علیم اور حکیم قدرت کے با تھوں میں کا ننات کی باک و ورہے۔ یہ بات مکن ہے دیگر اسمانی كتابوں كے بارے بيں ميچے ہو ۔ ليكن قرآن كے بارے بيں كر جو آخرى آسانى بيغام اوراس نے خدا اور ماورارالطبیعیات کے بارے میں بہت سے مسائل کو جھیراہے کسی طرح بھی درست بنیں ہے -

ب سے بہلا بنیادی مسلم جس کا جواب محص فطرت کے آثار میں عوروفكرس حاصل نهين موسكتا واس ماورار الطبيعياني قدرت كاواجب الوجود مونا اور خلون نه ہونا ہے۔ کا مُنات زبارہ سے زبارہ اس حقیقت کی آئینہ دارہے کہ اس کا انتظام ایک قوی اور حکیم سنی کے ماتھوں میں ہے۔ لیکن یا کرخود اس سنی کی طالت اوركيفيت كياب ؟ آيا وه كسي اوركا دست بكرب يا خود مختار اورستقل ب ؟ اگر کسی دوری سی کا متاج ب نواس دوری سی کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسی ہے ؟ قرآن کا مفضد حرب اتنابی منبیں کہم بر حان لیں کہ ایک مصنبوط اور دانا فؤت کا کنات كو حلارى ہے - بلكم مفقديہ ہے كہ ہم به جان ليس كر حقيقت بين اصل اور يورى كائنات كوجلانے والى قوت "الله" بے اور وہ الله" ليس كمثله شيئ " كا مصداق ہے۔ ہر كمال اس كى ذات بيں جع ہے۔ بالفاظِ ديگر وہ كمال مطلق ہے اور خود قرآن کی تغییر کے مطابق وہ "لے المنظل الاعملیٰ۔" ہے۔ فطرت کا مطالعہیں ان مطالب سے کیسے آگاہ کر سکتا ہے؟

دور امئل خداک و صرانیت اور دیگا نگت کا ہے۔ قرآن نے اس کے کو

استدلائی شکل پین پیشی کیا ہے۔ اور (منفق کی اصطلاح ہیں) ایک قیاس استفائی کے فرریعے اسے مفصد کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے اس سلسلہ ہیں جو دلیل دی ہے اسے اسسلامی فلسفہ "بر إن ثمارنع " کے نام سے یاد کرتا ہے کیمی اس نے فاعلی ملتوں کے تمام نے کا داستدافت یار کیا ہے۔ " لمو کان فیسے سا آلمھ نہ الا ادلکہ لفنسد تنا ۔ ""یا درکھو اگر زمین و آسمان بیں استدکے علاوہ اور خدا بھی ہونے تو زمین و آسمان وونوں براد ہوجائے " دسورہ انبیارا ۲ - آیت ۲۲)

اور كبي ثمانع علل عالى : " وصااتخف الله من ولدماكان معلم من الله اذاً للذهب كل الله بماخلة ولعلا بعضهم على بعض " " يقيناً خدا نے کسی کو فرزند نہیں بنایا ہے اور زاس کے ساتھ کوئی دو مراخداہے ورزهر خدا اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہومانا اور مراکب دو سرے بربرزی کی فکر کرتا اور كاكنات تباه ديرباد موجاني يا (سوره مومنون ٢٠٠ آبت ١١) كے ذريع بحث كى ہے ۔ كے قرآن توحیداورخدا کی بیگانگت کی معرفت کو نظام کائنات بین عورو نکر کے ذريع حاصل كرنے كى مركز اس قدر تاكيد نہيں كرتا جس قدر محص ايك ماورار طبيب خالق کی پیجان کے بیے اس طریقے کے استعمال پر زور دنیا ہے۔ نیز اس قتم کی تاکید درست بھی ہیں " قرآن بي كجهاس فتم كمائل بيان موئے بي . شال كے طورير: " ليس كمثله شي "\_\_\_"ولله المثل الإعلى" "لـــــ الاسماء الحسنى"\_\_\_ والامتال العليا"\_\_ "الملك الفندوس العزيز المؤمن المهين العزبن الجبار المتحبر يساينانولوا افتع وجهالله

"هوالله في السمون وفي الارض" \_\_\_ هوالاول " والأحزر والظاهر والباطن " \_\_\_ الحى القيوم " الله الصمد" والشاهر والباطن ولم يولد ولمركن الله الصمد" ولم يالد ولم يولد ولمركن له كفواً احد "

قرآن نے ان مسائل کوئس سے جھیڑا ہے؟ کیا اسس سے کو کچھ نا قابل فہم امور (جن کے اصول ومبادی (بنیول الوالحن ندوی) انسان کی قدرت سے باہم بیں) کو لوگوں کے سامنے بیش کیا جائے اوران کو حکم دیا جائے کو بغیر تھجے بوجھے طوعاً وکر ہا ان کو قبول کریس ؟ یا بہیں بار مفقد بریخا کہ لوگ ہے جے خلا کو ان صفات اور کیفیات کے ساتھ خدا کو بہیا ہا جائے تواں ساتھ بہی بی ہی مفلوقات ہیں کا طویقے کیا ہے؟ آ ٹار فطرت ہیں کیسے ان حقائق سے آگاہ کرسکتے ہیں ؟ مغلوقات میں کا طویقے کیا ہے ہیں ؟ مغلوقات میں علم وحکمت کا روز اسے میں کہ خدا علیم ہے بینی اس نے جو چیز بنائی ہے ہی عفرو فکر کے ذریعے ہم یہ جانے ہیں کہ خدا علیم ہے بینی اس نے جو چیز بنائی ہے ہی جو بان لیس کہ خدا ہاں بہیں کہ ہم جان لیس کہ خدا و ندعا کم نے ہر چیز کو علم وحکمت کے ساتھ خلت کیا ہے ۔ بلکہ وہ کہتا حان لیس کہ خدا و ندعا کم نے ہر چیز کو علم وحکمت کے ساتھ خلت کیا ہے ۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ دو کہتا ہے کہ ۔

" انه بكل شيء عليم "

ر سوره شوری ۲۴ -آیت ۱۲)

" لا يَعذبُ عنه مثقالُ ذرّةٍ في السَّمْون والا

في الارض -" (سوره سبام ١٣ - آيت ١٣)

" قللوكان البحرمدادًا لكلمات ربى -"

(سوره كبعت ۱۸ - آيت ۱۰۹)

یعنی خدا کا علم لامتنا ہی ہے، اس کی قدرت لا متنا ہی ہے۔ ہم مخلوقات کے

حتی اور عینی مشاہرے سے خدا کے علم وقدرت کے لامتنائی ہونے کو کیسے مجھ سکتے ہیں؟ قرآن ہیں اور مجھ بہنت سے مسائل کو بیان کیا گیاہے۔ مثلاً کننب علوی ، لوح محفوظ ، لوح محووا ثبات ، جبرواختیار ، وی واہمام وغیرہ جن ہیں سے کوئی بھی مخلوفا کے حتی مطالعے سے قابل درک ہیں ۔

فظی طور بریست رآن نے ان مسائل کو درسس کے عوان سے بیش کیا ہے اور میں ان ہسبان میں تدبر و تفکر کی ہوابیت اور تاکید ( اسلا بیت دبون الفتوان ام علی قالم بیت اور تاکید ( اسلا بیت اور تاکید ون الفتوان ام علی قالم بیسے افغالت کو محصے کے لیے علی قالموں کو معتبر سمجھا ہے ۔ اور ان باتوں کو ناقابل فہم حقائق کے طور بر بہیش منہیں کہا ہے ۔ اور ان باتوں کو ناقابل فہم حقائق کے طور بر بہیش منہیں کہا ہے ۔

جن مسائل کا قرآن نے ماورار الطبیعی امور کے زمرے ہیں ذکر کیاہے ان کا دائرہ اس فدر وسیع ہے کہ مادی مخلوقات ہیں عنور وفکر ان کوحل کرنے سے عاجزہ ۔ یہی وجہ ہے کہ معنی روحانی سیروسلوک کے ذریعہ اور کہی عقلی وصنکری کوسٹنوں کے راستے ان مسائل کی تحقیق کے لیے مرکزم دہے ہیں ۔

ندمعلوم جولوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن المبیاتی مسائل کے بارے میں صرف آثار فطرت ہیں بنیان مشرف کا فی سمجھنا ہے وہ قرآن ہیں بیان مشرف ان گوناگوں مسائل کے بارے ہیں جومحض اسی مفترش کتا ہے محضوص ہیں کسیا کہتے ہیں ؟

گرست دو حصول ہیں ہم نے جن مسائل کی طرف انٹارہ کیا ، حصرت علی علی علی اللہ سے روشنی ڈالی علی علی علی اس نے ان برصرف اور صرف قرآن مجید کی تفییر کی غرص سے روشنی ڈالی ہے۔ اگر علی از ہوئے توست بیر قرآن کی عفلی تعلیمات ہمیشہ کے لیے تغیر تفییر کے یو بغیر تفییر کے یو بی رستیں ۔

ان موصنوعات کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنے کے بعداب ہم أنبح البلاغم ال كے جند منونے بيان كرتے بين:

# خدا کی ذات اورصفات

اسس فضل بين مم البيات سے مربوط مسائل ليني خداكى ذات و صفات سے منعلق مسائل کے بارے ہیں نہج البلاغہ سے کچھے منونے اورمثالیں سین کرنے کے بعدان کا موازنہ اور ان سے نتائج حاصل کریں گے اور نہج البلاغہ

کے اس مصے کی مجت کو بہیں برختم کریں گے۔ اس سے بہلے ہیں قارئین سے معذرت خواہ ہول کہ آخری تین ابواب خصوصًا اس باب ہیں ہماری مجن فتی اور فلسفی شکل اختیا رکر گئی ہے۔ اسی لیے قدرتی طور پر کچھ ایسے مسائل پر مجت و محبی کی جائے گی جواس متم کے تجزیہ وال سے غیرانوس ا ذبان پر بوجے نابت ہوں گے ۔ بیکن اس کے بنا جارہ بھی نہیں کیونکہ نبج البلاغه جبی کتاب کے بائے بیں بحث اوٹے نبج اورنشیب و فراز کی حامل ہو گی۔ ہم اسی بات کے میش نظرا بی مجت کو سمیتے ہیں۔ اور بعض منونوں کے ذکر کرنے بر اكتفاكرتے ہيں۔ اگر سم لفظ بہ لفظ بہج البلاغہ كى شرح كرنا جا ہيں تواكس كے بيے وفنز کے دفتر در کار ہوں گے۔

کیا جے البلاغہ ہیں خلاکی زات اور بے کہ وہ کیا ہے اوراس کی كياتعربين ہوكتى ہے كے بارے بيں كوئى بحث ہوئى ہے؟ جی ال مجت ہوئی ہے اور مجت مجی کافی ہوئی ہے ۔ لیکن اس تام

بحث کا محرایک نقطہ رہا ہے اور وہ برکہ ذائب خداکی کوئی صدا درانتہا نہیں وہ ایک وجود مطلق ہے۔ اس کی کوئی" ما ہیں ہنیں ۔ ایک ایسی ذائ ہولا محدود ہے ۔ ہر موجود چیز کی ایک صدا ورانتہا ہوتی ہے ۔ خواہ وہ موجود تحکم ہو یا ساکن ۔ متحرک وجود بھی ہمیشہ اپنے صدود کو براتا رستا ہے ۔ لیکن ذائب اللی کے لیے حدود نہیں اور" ما ہیں ہ کو جواسے ایک خاص نوع تک محدود کو کے لیے حدود نہیں اور" ما ہیں ہ کو جواسے ایک خاص نوع تک محدود کو کا اور اس کے وجود کو محدود بنائے ۔ اس ذائب میں وظل نہیں ہے ۔ وجود کا کوئی کونا اسس سے خالی نہیں ۔ اس میں کمی ضم کا فقدان نہیں البتہ اس میں ایک چیز کا فقدان نہیں البتہ اس میں حس سلب ایک جیز کا فقدان ہونے وہ سے اس کے کا وجود ہونے ، مرکب ہونے اور محلون ہونے ، مرکب ہونے اور محتود کو محدود ہونے ، منفدد ہونے ، مرکب ہونے اور محتاج ہونے کی کی ۔

نیز بر کہ جن حدود میں اس کا دا خلہ ممنوع ہے وہ ہیں نناوعدم کی حدو د -

وہ ہرجین کے ساتھ موجودہے۔ لیکن کسی جیز ہیں بنہیں۔ نیز کو لی جیزاس کے ساتھ بنہیں۔ کسی جیزاک اندر بنہیں ، لیکن کوئی جیزاس سے حالی سجی بنہیں ۔ وہ ہرفتم کی کیفییت و حالت اور ہرفتم کی تشبیہ و تمثیل سے باک و منزہ ہے ۔ کیونکہ یہ سب جیزی ایک محدود مخصوص اور صاحب انہیت وجود کے اوصاف ہیں ۔

" مع كل شي لا بمقارنة وعنبركل شيئ لابمزايلة ـ" ك « ده برچیز کے ساتھ ہے لیکن بطور بمبر بنیں ، وہ برچیز سے
الگ ہے لیکن اسسے کنارہ کش بنیں۔ "

« لیس فی الاست باء بوالج ولا عندہ ا بخارج " له

« ده نچیزول کے اندر ہے لور نه ان سے با ہر۔ "

وہ مخلوق ہیں صلول بنیں کرکیا کیونکہ حلول ، حلول کرنے والے کی
محدو دیت اور اس کے گنجائش یا جانے کا باعث ہے۔ اس کے باوجود وہ کسی
محدو دیت اور اس کے گنجائش یا جانے کا باعث ہے۔ اس کے باوجود وہ کسی
چیزے باہر بھی نہیں کیونکہ باہر ہونا بھی بذات خود ایک فتم کی محدودیت ہے۔

« بات مِن الاُسْتُ بَیَاء بالله شُن بَیَاء وُ مِن لُهُ بِاللّٰه مُن کُون عین اللّٰہ مُن کِیا وَ مِن بِر
عَلَیْ ہَا اَنْ بِالْاَسْتُ بَیَاء وُ مِن لُهُ بِاللّٰه مُن کِیا ہوں کے وہ ان بر
میں اس بے اور ان برا فتذار رکھتا ہے اور تمام جیزیں
اس بے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے ساسے حمرے کی
اس بے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے ساسے حمرے کی

چیزوں سے اس کی مغایرت اور جدائی اس سے ہے کیونکہ وہ ان پر قامر اور مسلط ہے۔ اور ابسا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ کوئی قامر خود مفہور ہو ،
کوئی قادر خود مفدور ہو اور کوئی مسلط خود مسخر ہو۔ نیز چیزوں کی اس سے مغایرت اور جدائی اسس لحاظ سے ہے کہ سخیار اس کی کیریائی کے آگے مطبع اور مرتبع خم کیے ہوئے ہیں۔ اور ظامر ہے جو چیز بذات خود مطبع ومسخ ہو ( یعنی مرتبع خم کیے ہوئے ہیں۔ اور ظامر ہے جو چیز بذات خود مطبع ومسخ ہو ( یعنی

اے خطب ۱۸۸

مے خطب ۱۸۸

عین اطاعت و تسلیم کابیب کرم و و مرگز بهس ذات کے ساتھ ایک نہیں ہوئی جو بذات خود بے نیاز ہو۔ ذات حق کی ہشیار سے جدائی اس طریقے سے نہیں کہ ان کے درمیان کوئی صدِ فاصل اور نشابی ہو بلکہ ان کا اختلاف ، فالن ہونے اور مخلون ہونے اور مخلون ہونے اور انتقابی ہونے اور انتقابی ہونے اور ضعیعت ہونے کے لیاظ سے ہے۔

علی علی اس می باتیں باخرت بیں اس منتم کی باتیں باخرت با کی جاتی باخرت با کی جاتی باخرت با کی جاتی ہے کہ خدا جاتی ہیں۔ تمام دوسرے مسائل (جن کا بعد بیں ذکر ہوگا) کی ہس سی بہت کہ خدا ایک لامحدود اور مطلق وجودہ اور وہ ہرفتم کی حد، ما ہیبت اور کیفیت سے میترا ہے۔

# خدا کی وصالبت عدی نہیں

توحید سے متعاق نہج الب الغہ کے موضوعات بجت میں سے ایک یہ ہے کہ ذات اقدس کی وصرائیت ہیں ہے مراد عددی وصرائیت نہیں ہے بلکہ ایک اور قتم کی وصائیت نہیں ہے ، واحدعد دی سے مرادیہ ہے کہ اس میں وجو دیکے تکرر کا امکان ہو۔ ہم جب کسی امہیت یا کلی چیز کا ملاحظ کرتے ہیں جس کو وجو دعطا ہوا ہو توملو مولا کہ عقل کی روسے اس امہیت کے دومرے فرد کا بیب را ہونا اور دوبارہ وجو د میں آنا ممکن ہے ۔ ان مثالوں میں ان ما مہیتوں کے مصادین کی وصرائیت سے مراد عددی وصرائیت ہے ۔ یہ وحدائیت تثنیہ اور جع کے مقابلے میں ہے ۔ ایک مراد عددی وصدائیت ہے ۔ یہ وحدائیت تثنیہ اور جع کے مقابلے میں ہے ۔ یہ یہ کی کی صفت موجود ہوتی ہے دینی مر" ایک" مصداق اپنے مقابل د یعنی میں کی کی صفت موجود ہوتی ہے دینی ہر" ایک" مصداق اپنے مقابل د یعنی مر ویا زیادہ) کے مقابلے میں کم ہے لیکن اگر کسی چیز کا دجود اس فتم کا ہمو کہ اس

بین کاری گنائنس نه به در بم به نبین کہتے کہ کسی دوسری چیز کا وجود محال ہے لکہ کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ خود اسس کی کرار اور اسس کے ساتھ اس کے تانی کا وجود محال ہے) کیونکہ وہ لامحد ورا ور لا انتہا ہے۔ اور جس چیز کو بھی ہم اس کی مانند اور اسس کا تانی فرض کریں ، وہ یا خود و ہی ہے یا کوئی دوسری چیز ہے جواس کا آنی اور اسس کا فرد تانی نہیں ۔ ایے مقام پر وحدت سے مراد عددی نہیں ۔ بینی یا کائی دور یا جع کے مقابلے ہیں نہیں ۔

اوراس کے ایک ہونے سے مرادیہ نہیں کہ 'ووو' نہیں ۔ بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرے فرد کا فرص کرنا مکن ہی نہیں ۔

ہے وہ ساسے ورسرے مرون سرق کر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا ہم کے علمار عالم کے متناہی یا خیر متناہی ہونے کے بارے ہیں مختلف نظریات رکھتے ہیں کے علمار عالم کے متناہی یا خیر متناہی ہونے کے بارے ہیں مختلف نظریات رکھتے ہیں کو اس عالم ادی کی ہوئی حداور انتہا نہیں ہے ۔ کچھ دو سرے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اطراف عالم محدود ہیں اور حب مطرف کھی جا بین آخر کا رسم ایسی حگر پہنچ جا بین گے جہاں سے محدود ہیں اور حب مطرف کھی جا بین آخر کا رسم ایسی حگر پہنچ جا بین گے جہاں سے آگے کوئی حگر نہ ہو۔

ایک اور کریاجہانی دنیا اسکالم کک محدود ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا ایک اور یا کئی دوسرے جہان مجھے موجود میں ہ

ظاہرے کہ ہماری جہمانی دنیا کے علاوہ کسی اور حبمانی عالم کا وجوداسی صورت ہیں مکن ہے جبکہ ہماری حبمانی دنیا محدود ہو۔ صرف اسی صورت ہیں ہے ات مرکن ہے کہ دوجہمانی عالم موجود ہوں جن ہیں سے ہرایک کے حدود معین اور محدود ہوں اور محدود ہوں دہوں جن ہیں سے ہرایک کے حدود معین اور محدود ہوں ۔ لیکن اگر ہم یہ فرص کرلیں کہ ہماری جبمانی دنیا لامحدود ہے تو

بھرکی دور سے جہان کا وجود نا ممکن ہوگا۔ کیونکہ اس صورت ہیں جس چیز کو بھی ہم عالم ثانی فرص کریں گے وہ خود یہ دنیا یا اسس کا ایک حصہ ہوگا۔

اس بات کے پیش نظر کہ خدا وجود محض ، اینت محض اور حقیقت میں مطلق ہے ، ذات احدیث کے اندکسی اور موجود کا فرص کر نا ایک لامتنا ہی اور غیر محد دد جسان عالم کے مقالمے میں ایک اور جسانی دنیا کے فرص کرنے کی طرح ہے ۔ لینی ایک نامکن چیز کے فرص کرنے کی بائند ہے ۔

نامکن چیز کے فرص کرنے کی بائند ہے ۔

وصل نبیت عددی نہیں اربار اس بات پر گفتگو ہوئی ہے کہ ذات اللی کی وصل میں اور اس کی توصیف عددی اکائی سے نہیں ہو کی اور اس کی توصیف عددی اکائی سے نہیں ہو کی اور اس کی ذات کیا عدد کے تحت آنا اس کی محدود میت کا موجب ہے ۔

اور اس کی ذات کیا عدد کے تحت آنا اس کی محدود میت کا موجب ہے ۔

" الاحد لا بہت اوبیل عدد " ہے ۔

" الاحد لا بہت اوبیل عدد " ہے ۔

" لا بیش مل بحد یہ ولا بحسب بعد " ہے ۔

" لا بیش مل بحد یہ ولا بحسب بعد " ہے ۔

" لا بیش مل بحد یہ ولا بحسب بعد " ہے ۔

الا وه كسى حداين محدود نهين اورنه كنن سے شاربي آناہے " الله مَن أَمَشًارُ الْبَيْدِ فَمَتَ لَهُ حَسَدٌ هُ ومن حسده فعتد عسد ه ي " تا

"جن نے اِشارہ کیا اسس نے اسے محدود کردیا اور جس نے اسے محدود کردیا اور جس نے اسے محدود کردیا وہ اسے دوسری چیزوں بی کی قطار میں ہے آیا۔"

اے خطب: ١٥٠

ع خطب: ۱۸۲

سے خطبہ: ا

" ومن وصف فه فقت دسته ومن حسد فه فقت د عسدة ومن حسد فه فقت د ابط ل اذلسه "له وحن في خرير كيس المحرب ني ( ذات كے علاوہ ) اس كے ليے صفات تجويز كيس اس نے اس كى در نبادى كردى اور جس نے اسے محدود خيال كيا وہ اسے شار ہيں آنے والی چيزوں كى قطار ہيں ہے آيا اور جس نے اس كى ازليت بى سے اانكار اسے شاركے قابل سمجھ ليا اسس نے اس كى ازليت بى سے اانكار كرديا ۔ "

« کل مسعی بالوحدة خنیرہ قلیبل ۔ " کے است کی بالوحدة خنیرہ قلیبل ۔ " کے است کی بین ہوگا"

الم استٰد کے علاوہ جے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی بین ہوگا"

یہ جلکس قدر حسین گہرا اور بامعنی ہے ۔ یہ جلکہ کہتا ہے کہ ذات حق کے علاوہ سردوسری چیز کی تعداد اگر" ایک " ہمو تو وہ چیز صنرور" کم " بھی ہوگ ۔ لینی ایک ایسی چیز ہوگی جس کے مانند ووسرے فرد کا وجود مکن ہو ۔ لیس خوداس کا وجود ایک میں وہود ہوگا ۔ اور دوسرے فرد کے زیادہ ہونے سے اس میں اصافہ مورکا ۔ لیکن خالی ذات ایک بونے کے باوجود کمی اور قالت کا شکار بنہیں ہوسکتی ، کیونکہ اس کا ایک ہونا ووسرے لفظوں میں اس کے وجود کی عظمت ، شدت بانہائی کورکہ اس کا ایک ہونا ورسرے لفظوں میں اس کے وجود کی عظمت ، شدت بانہائی اور اس کے ثانی ، مانند اور شل کا فرئن نہ ہوسکتا ہے ۔

خدا کی وحداییت کا عددی نه ہونا اسلام کے منفرد اور بہت بلندافکار میں سے ایک ہے اور کسی دور رے مکتب فکر میں اسس کا سراغ نہیں ملتا ۔خودسامان

اے خطبہ: ۱۵۰

کے خطیہ: ۳۲

فلاسع بنى تدريجًا حقيقى اسلامى تعليات خصوصًا على عليه سام كوزمودات مين عوروفكر كے بيتج مين اسس نظر ہے كى گبرائى سے آشنا ہوئے ۔ اورا مفول نے باقاعده طور پر اسس نكتے كو البيانى فلسفے بين واخل كيا ۔ فارابى اور بوعلى سينا جيبے قديم الى فلاسفہ كى باتوں بين اسس عمده اور لطيعت فكر كا سراغ نہيں ماتا ۔ بعد كے جن فلسفي فلاسفہ كى باتوں بين اسس عمده اور لطيعت فكر كا سراغ نہيں ماتا ۔ بعد كے جن فلسفے بين شامل كيا الحقول نے اس فتم كى وحدانيت كوا صطلامًا "وحدت حقد حقيقية "كا نام دیا ۔

## خدا كااول وآخرا ورظامره باطن مونا

ہنج الب لاغہ کے موصوعات ہیں سے کچھ خدا کے اوّل بھی ہونے آخر بھی ہونے 'ظام رکھی ہونے اور باطن بھی ہونے کے اِرے میں ہیں ۔البتہ یہ موصوع بحث بھی دو سرے موصوعات کی طرح قرآن سے ماخو دہے ۔ نی الحال ہم قرآن مجید سے ہتدالل پیش نہیں کررہے ۔

خدا اول تو ہے لیکن زمانے کے لحاظ سے نہیں جواس کی آخریت کے منافی ہوت اور ظاہر توہے لیکن اس طرح سے نہیں کہ حواس سے اس کو محسوس کیا جلسکے۔ (یعنی جو اس کی اطنیت کے منافی ہی اسس کی اولیت عین آخریت اور اس کی ظاہریت نیمن باطنیت ہے۔

"الحدد لله الدى لم يسبق له حال حالا نيكون اولاً قبل ان يكون آخراً ديكون ظاهراً قبل ان يكون آخراً ديكون ظاهراً قبل ان يكون اطناً .... وكل ظاهر عنبره عنبره عنبره المن وكل باطن وكل باطن وكل باطن عنبره غيرظاهر " اله

" تمام حمداس الله کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوہری صفت کوتقدم منہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اوّل اور باطن ہو سے تبلے اوّل اور باطن ہو سے تبلے اوّل اور باطن ہو سے تبلے اوّل اور باطن نہیں ہو سے تبل ظاہر رہ ہو۔ . . کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا اور کوئی باطن اس کے سواظا ہر نہیں ہوسکتا ۔ "
صرف وی ہے جو عین ظاہر ہونے کے باوجو د بنہاں ہے اور عین باطن ہونے کے باوجو د بنہاں ہے اور عین باطن ہونے کے باوجو د ظاہر ہے۔

" لاتصحبه الاوقات ولاترف ده الادوات سبق الاوقات كونه والعدم وجوده والابت اوازله " نه زمانه اس کا به احسیس اور نه آلات اس کے معاون ومدد کار ہیں،اس کی سنی زمانہ سے بینیز ،اس کا وجود عدم سے سابن اوراس کی مہیشگی نقطہ آغازے بھی بینے سے " خدا کی ذات کا زمانے اور سرعدم نیز ہرآغاز وابتدار سے مقدم ہونا ، البیاتی فلسفے کے بہترین اورعمدہ ترین نظریات میں سے ایک ہے۔ اور خداکی ازلیت ے مرادمرون بی نہیں کہ وہ بمیشے ہے ہے نے فلک وہ بمیشے ہے میکن ممیشے ہونے سے مرادیہ ہے کہ کوئی زمان اس سے خالی زنتا بلداس کی ازلیت کا مقام ہمیشکی" سے بھی بلندہے ۔ کیونکہ" ممیشکی" کے لیے " وقت " کی صرورت ہے۔ جبکہ خدا کی ذات علاوہ اس کے کہ تمام زمانوں میں رہی ہے اس کو تمام چیزوں برحتی کہ تمام زمانوں ب مجى تقدم حاصل ہے اور سے ہے اس كى أزلبيت كى حقيقى شكل۔ يہال سے معلوم ہؤنا ہے کہ اس کی ازلبت سے مراد تقدم زمانی کے علاوہ کھیے اور ہے۔

«الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبعد خلقه على ان لا خلقه على ازليت عبا شتباههم على ان لا مشبيد له لانست المه المشاعر ولا تحجبه السوائر اله المسوائر اله

حمد کسس خدا کی ہے جس کی ذات کی دلیل کا کنات ہے اور اس کی مغلوقات کا حادث ہونا اس کی ازلیت کی دلیل ہے اور اور اس کی مغلوقات کا ایک دورے کی مانند ہونا اس کے بانند ہونے کی دلیل ہے ۔ وہ حواس جنسہ سے پوشیرہ ہے اور حواس جنسہ سے پوشیرہ سے اور حواس کے دامن کبریا بی تک نہیں ہنچ سکتے ۔ لیکن اس کے با حجود ظاہر ہے اور کوئی چیز اس کے وجود کو حصیا ہمیں سکتی ۔"

یعنی وہ ظاہر ہجی ہے پوسٹیدہ بھی۔ وہ اپنی ذات میں ظاہر ہے لیکن حواس کے معدود ہوں اپنی ذات میں ظاہر ہے لیکن حواس کی محدود ہوں انسانی حواس کی محدود ہوں ہے اس کی بوسٹید کی حواس کی محدود ہوں کی بنا پر ہے اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ۔

ا ہے مقام پر بہ بات نابت شدہ ہے کہ وجوداورظہور میں فرق نہیں اور جو جو جو داورظہور میں فرق نہیں اور جو جو جو جو دکے لیاظہ سے زیادہ کا مل اور زیادہ قوی ہو اس کا ظہور بھی زیادہ ہواہے اس کے برعکس جو چیز زیادہ کم وراور عدم سے نزد کہ تر ہو وہ اپنے اور دوسرو سے اس قدر زیادہ بنہال ہے ۔

برجيز كے دو وجو د ہيں: "وجود في نفسه " وجور نران خور"

اور" ہمارے لیے وجود" ہمارے لیے ہرحپینز کا وجود ہماری قوت ادراک اوردومری شائط سے واب نتہ ہے ۔ اسی لیے ظہور کی بھی دواقسام ہیں ۔ ظہور ٹی نفسہ اور ہما رے لیے الوق انسان تواس چونکہ محدود ہیں اسس لیے عرف انہی موجودات کو درک کر سکتے ہیں جومی دو د ہوں ۔ نیز شہبہ و صند رکھتے ہول ۔ ہمارے حواس مختلف رنگوں شکلوں 'اوازوں اوراسی طرح دومری جیزوں کو اسی لیے معسوس کر سکتے ہیں کیونکہ سکلوں 'اوازوں اوراسی طرح دومری جیزوں کو اسی لیے معسوس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جیزیں زبان ومکان کے لحاظ سے محدود ہیں ۔ کہیں موجود ہیں اور کہیں معدوم ۔ ابک عبر موجود ہیں تو دومری جگر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آواز ایک ہی کیفیت میں موجود رہی تو اسے درک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آواز ایک ہی کیفیت ہیں موجود رہی تواسے درک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آواز ایک ہی کیفیت ہیں موجود رہی تواسے درک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آواز ایک ہی کیفیت ہیں موجود رہی تواسے درک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آواز ایک ہی کیفیت ہیں موجود رہی تواسے درک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آواز ایک ہی کیفیت ہیں موجود رہی تواسے درک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آواز ایک ہی کیفیت ہیں میں میسیتھ اور سلسل سنائی دیتی رہی تو وہ کبھی محسوس نہوئی ۔

خداکی ذات جو وجودِ محص حقیقت محص ہے اور زمان و مکان کے لحاظ سے محدود نہیں ہارے حواس کے لیے باطن کی حیثیت رکھتی ہے ۔ لیکن وہ بڑات خود عین نظہورہ اوراس کا یہی کمال نظہور جو کمال وجود کا نیتجہ ہے ہمارے حواس کے سامنے اس کے پوشیدہ ہونے کا سبب ہے ۔ بڑا ت خوداس کے لیے ظام رو باطن یکسال ہیں اس کی پنہانی کا سبب اس کا کمالی ظہورہ ۔ ابنے بے پایاں ظہور کی وجہ سے وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے ۔

یا من هو احستانی کفرط نوره

الظاهر الباطن فی ظهوره
حجاب روی تو ہم روی تواست در ہم مال
نہاں زجیم جہانی زسس کہ بیدائی
" تیرے چہرے کا حجاب بھی درحقیقت ہرمال میں تیراحیج ہی ہے۔ درس 
تراس قدرظا ہر ہے کہ دنیاوی آنکھوں سے پنہاں ہے۔"

# تقابل اورفنصب

اگرہے الب لاغہ کے افکار کا موازنہ دو سرے مکا یتب فکر کے نظریات سے (اگرجہ مختفق قدرو قتیت سے (اگرجہ مختفق قدرو قتیت کا اندازہ نہیں کیا جا سکے گا۔ گرسٹ نہ باب میں جو کچھے منونے کے طور پر فدکور مہوا وہ ایک نہا سے مختفر ساحصہ تھا بلکہ نمونے کے لیے بھی کافی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن فی الحال اسی پر اکتفاکر نے ہوئے مواز در شروع کرتے ہیں۔

مشرق ومغرب ہیں ہنج البلاغہ سے پہلے بھی اور منبج السبلاغہ کے بعب مجی خواکی ذات وصفات کے بارے ہیں قاریم وجد بد فلسفیوں عارفوں اور علم کلام کے المہن نے بہت زیادہ مجت کی ہے۔ البتہ ایک الگ طرز اور روش کے ساتھ۔

ہنج البلاغہ کی طرز اور روسنس بالکل جدید اور ہے منس ہے ہنج البلاغہ کی طرز اور روسنس بالکل جدید اور ہے منس ہے ہنج البلاغہ کی واحد بنیاد قرآن مجید ہے اور سبس ۔ اگر ہم قرآن کریم کو ایک طوف کویں تو منبح البلاغہ کی مجنوں کے لیے کوئی اور تکیہ گاہ نہیں باتے ۔

ہم نے بیج اس بات کی طرف اشارہ کیا بھا کہ کمچیے دانش وروں نے ہے البانہ کے ان مباحث کے لیے بیجے سے موجود اسبابے مبانی ثابت کرنے کی غرمن سے ان مباحث کی علی عدید سے سبت کو مشاکوک قرار دیا ہے۔ اور یوں فرمن کیا ہے کہ برکلام معنزلی نظریات اور یونائی افرکار کے ظاہر ہونے کے بعد وجود میں آبا ہے۔ یہ لوگ اس بات سے غافل رہے کہ:

" جيدنسين خاك را با عالم باك -"

كهال معت زلى اور يونانى نظريات ، اور كهال بنج البلاغه

کے افکار!

## نهج السلاغه اورعلم كلام

ہنج الب لاغدیں باوجود اس کے کرخداو ندمتعال کی صفات متعالیہ کے سے نظر نفر میں باوجود اس کے کرخداو ندمتعال کی صفات کی نفئی کی گئی سے نظر نفید کی گئی ہے۔ دورری طرف سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسٹعری حضرات خدا کے لیے ذات سے الگ صفات کے قائل ہیں :

« الاشعرى بازدياد فتائلة وقال بالنيابة المعتزلة "

اسی لیے کچھ لوگوں نے یہ سوجاتے کہ سس سلسے ہیں بنج البلاغہ ہیں جو باتیں اگئ ہیں وہ بعد کے او وار ہیں معتز بی نظر پاست سے متاثر ہوکر گھڑی گئ ہیں۔ صالانکہ اگر کوئی شخص کہری نظر رکھتنا ہو تو جان ہے گا کہ نہج البلاغہ ہیں جس صفت کی نفی ہوئی ہو وہ "صفت محدود" ہے ہے اور لامحدود ذاست کے لیے لامحدود صفات، ذات اور صفات کے ایک ہونے کا موجب ہے نہ کے صفات کے انکار کا حبیبا کہ معتز لیوں کا خیال ہے۔ اور اگر معتز بی ان افکار کو حال بینے تو وہ کہی صفات کا انکار نرکر نے اور ذات کے صفات کا انکار نرکر نے اور ذات کو صفات کا انکار نرکر نے اور ذات کو صفات کا انکار نرکر نے اور ذات کو صفات کا انگار نردیتے۔

خطبہ نمرہ ۱۸ ہیں کالم خدا کے حادث ہونے کے بارے ہیں جو کچیو بیان ہوا ہے مارند ہے۔ اس غلط فہمی کا امکان ہے کہ اس خطبے میں بیان ہوا ہے وہ بھی اسی کی مانند ہے۔ اس غلط فہمی کا امکان ہے کہ اس خطبے میں بیان ہوا ہے کا تعلق قرآن کے قدیم یا حادث ہونے کی بحث سے ہو جو ایک عومہ تک

الته نبج البلاغدك بيلخطي من وكمال الاحتلاص له نفي الصفات عنه "سے تبل يه فرات من "السندى ليس لصفته حدد محدود ولانعت موجود -"

مسلمان علمائے کلام کے درمیان گرم دمی ۔ اور نہج البلاغہ میں بیان سفدہ کلمات کو اس دور میں یا بعد کے ادوار میں اس کتاب کے ساتھ لمحق کیا گیا ہے ۔ یکن معمولی غور وکو ، ی بنادیتا ہے کہ نہج البلاغہ کی گفتگو قرآن کے قدیم یا حادث ہونے (جوکہ ایک فضول بحث ہے) سے نہیں بلکہ خدا کے حکم "کونی اور تخلیقی ارادے سے متعلق ہے ۔ علی علیال اور اس کا فغل ہے ! می علیال اور اس کا فغل ہے ! می سادی ہونے اور اس کی ذات سے مراح رس کی ذات سے مراح رس کی ذات سے مراح رس کی ذات سے مسادی ہوتا تو یہ خدا کے لیے تالی اور رس کی موجب ہے ۔

"يقول لسمن اراد كون ه كن فيكون الا بصوب يقرع ولاستداء يسمع وانما كلاسه سبحان فعل من ومنه ومنه له لم يكن من فتبل ذلك كائاً ولوكان تديمًا لكان اللهًا ثانيًا ."

" جے بیب اکرنا جا ہتا ہے اسے ہوجا گہتا ہے جس سے وہ وجود
میں اُجاتی ہے ۔ اس کا یہ کلام ایسا ہے کہ زنو کان کے پردوں
سے طکر آ ہے اور زایسی اُواز ہے جوسے نی جا سکے . بکراس ہجانہ
کا کلام بس اسس کا ایجاد کردہ فعل ہے اور کیو تکہ یہ اس کا فعل
ہے اس لیے حادث ہے ۔ اگریہ قدیم ہوتا تو گویا یہ دوسے ا

اس کے علاوہ اسس بارے ہیں علی علیات الم سے جوروایات ہم کا پہنچی ہیں اور جن ہیں سے بعض کو نہج البلاغہ ہیں جمع کیا گیا ہے۔ وہ مستند ہیں اور خوراً ب کے زمانے سے مباری ہوئی ہیں ۔ المہذات کس کی کیا گنجا کش ہے ؟ اورا گر علی علیات الم کے فرمودات اور معتز لہ کے بعض اقوال ہیں کوئی شبام سے نظر آتی ہے تو و ہاں بھی احتمال مرف اسس بات کا ہے کہ معتز لہ نے آئی سے اقتباس کیا ہو۔
علم کلام کے مسلمان ماہرین خواہ شبعہ ہوں یا سفتی ، اشعری ہوں یا معتز لی ، نے اپنے مباحث کا محور حسن و نبح عقلی کو مت رار دیا ہے ۔ یہ اصول جو محض لیک معار شرقی اور علمی سکلہ ہے ان کے نز دیک عالم الوم بیت ہیں بھی موجود ہے اور فطری قوائین ہیں بھی کار فرما ہے ۔ لیکن ہم پورے نبج البلا غربی اس اصول کی طرف معمولی اشارہ مجھی نہیں یا تے ۔ اور نہ اسس پر استناد کا کوئی نینہ ملتا ہے ۔ جبیبا کر آن ہیں کھی اسس کی طرف کوئی استفاد کا کوئی نینہ ملتا ہے ۔ جبیبا کر آن ہیں کھی اسس کی طرف کوئی استفاد کا کوئی نینہ ملتا ہے ۔ جبیبا کر آن ہیں کھی اسس کی طرف کوئی استفاد کا تذکرہ ہونا جیا ہے تھا یہ کا نہج البلا عنہ ہیں دخل ہونا قیا ہے تھا ۔

### نهج الب لاغه ورفلسفيانه افكار

کچے دورے لوگوں نے بہج الب لاغہ ہیں وجود و عدم ، قدیم دھادت اوراس طرح کی دورری باتوں کا مشاہرہ کرنے کے بعد سے عند بر دیا ہے کہ برالفاظ اورا صطلاحات دنیائے سلام میں یونانی فلنے کی آمد کے بعد عمد آ یا سہو اً حضرت علی علیالسلام کے فرمودات سے ل گئے ہیں ۔

اسس احتمال کے موجد حصر است مجھی اگر الفاظ کے خول سے نکل کرمطلب برعور کرنے تو اسس مفروضے کا اظہار نہ کرتے ۔ بہج البلائد کے استندلال کا طرز وطرافیہ سید رصنی سے قبل اور سبد رصنی کے ہم عصر فلسفیوں اور حتی خود نہج البلاغہ کی تدوین کے صد ایوں بعد کی روست وطرز سے سو فیصد مختلف ہے۔

اس وقت ہم ہونان واسکندر ہو کے الہیاتی فلسفے سے بحث نہیں کرتے کہ وہ کس مدتک اور کس یا ہے کا تھا ۔ ہم اپنی بحث کو فارابی ، ابن سنیا اور خواجہ نفیرالدین کے بیان کردہ الہیات میں محدود رکھتے ہیں ۔ البنداس بات میں

شک بہیں کرم مان فلسفیوں نے اسلامی تعلیمات کے زیرانز کچھ ایسے مسائل کوفلسفے میں وافل کیا ہے جو بہلے نہ کتھے ۔ اسس کے علاوہ کچھ اور مسائل کی توفیع و توجیب اوران پر است دلال کے لیے جد پرطریقے استعال کیے ہیں لیکن اس کے با وجود ان میں اور نہج البلائیں بیان کردہ مطالب میں فرق با یاجا تاہے۔

حفزت استاد علامه طباطبائ "مجله" مكتب شيع" كے دومرے شارے بیں روایات معارف اسلامی" سے منعلق بحث كے مقدمے میں فراتے ہیں:

" ية فرمودات البياتي فلسفے كے بعض ايسے مسائل كومل كرتے ہيں جومسلانوں کے درمیان موصنوع بحث نہونے اور عوادل کے ورمیان اجنبی ہونے کے علاوہ زمانہ قبل کسلام کے فلسفیوں رجن کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے) کے اقوال میں بھی موجود منہیں اور عرب وعجم کے مسلمان حکمار کی کتابوں ہیں بھی ان كاسراغ نبيب لمنا-ان مسائل براسي طرح ابهام كايرده طرا ر با اور برث رح ومفسران کی اینے اپنے انداز بین تفسیرو تقرع كرتار إبيان كك كرة بسنة أبسته ان كے نظريات ايك مدتک واضح ہوئے اور کیارہوی صدی بجری میں بے مسائل ط اورقابل فنم ہوگئے۔ مثال کے طور مرواجب الوجود کا مسئلیز وصانیت (غیرعددی وصرابیت) اور به که واحب الوجود کا شوت اس کی وصرابیت کا شوت ہے۔ ( واجب الوجود حریکے وجودمطلن ہوناہے اس لیے گویا اس میں وصاریت می ہے) نيز بيك واجب الوجود بران خودمعلوم ، اور يه كه واجب الوجودكسي واسط كے بغيرخور مخود ميجانا جانا ہے اور

ہرحیب اوجود کے ذریعے بیجانی جاتی ہے نداس کے برعکس کے ... وغیرہ "

ذات وصفات وحالات الہی نثلًا اس کی وصالیت اس کے بسیط ہونے ذا یا عنی ہونے اوراس کے علم نیزاکس کی قدریت ومشیت سے متعلق مجتوں میں فارا بی بوعلى سينا اورخواج تضير الدين طوسى جيسے دوراوّل كے اسلاى فلسفيوں كے استدلال كاداروبداراس كے" واجب الوجود" ہونے يہے - لين ہرجيزاس واجب الوجود ہو كانتجب واورواجب الوجود بهؤنا بزات خود ابك بالواسط طريق سي ثابت بهؤنا ہے ۔اس طرح بربات ٹابت ہوتی ہے کہ واجب الوجود کے بغیر مکنات کا وجودنامکن ہے۔ اگرجہاس بات برقائم كى مانے والى دليل دليل فلف ين سے نہيں - ليكن الواظم ہونے اور وجو بی خاصیت رکھنے کی روسے دلیل خلعت کی طرح ہے -ای لیے ذہن ہر کز " وجود کے واجب ہونے " کی حکمت کو بنہیں سمجھ سکتا ، اور" الم" (علّت) کو درکتنیں كرسكتا ـ بوعلى سبنا اشارات نامى كتاب بين ابك خاص بات كبتاب اور دعوى كرتا ہے كراس نے اس كفتار كے ذريع " لم" " (علت) كو دريا فت كيا ہے -اى ہے اس نے اپنی مشہور دلیل کا نام" بر إن صالقين " دکھا ہے ۔ ليكن اس كے بدك فاسفيوں نے" لم" كى توجيد كے بارے بين اس كے بيان كو كافى نہيں مجا۔ نہج السلاعة بين مكن الوجود استيار كى توجيه كرنے والے اصول كى حیثیت سے واجب الوجود ہونے " پرتکیہ نہیں کیا گیا ہے ۔اس کتا بیس جس چیز رہے کیا گیا ہے۔ وہ وہ ی چیز ہے جو" وجوب وجود" کی اصلی علت کو با ان كرتى ہے ۔ بين خل كاحقيقت محص اور وجود محص ہوا ۔

حصرت استناد طباطباني اسى ندكوره مضمون بين توجيد صدوق بين حصرت على عليال الم سے مروى ايك مديث كى تشرع كے حمن ميں فراتے ہيں . " بحث كى بنياداس اصول برم كه خدائ سبحانه وتعالى كا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی قتم کی محدودیت اورانتها کوقبول نہیں کی کیونکہ وہ حقیقت محص ہے اور ہرحقیقت دارجر این ذاتی حدو داورخصوصیات میں اس کی مختاج ہے اور ایی فاص سنی کواس سے ماصل کرتی ہے " اے جى ال المج السبلاغه مي جوچيز ذات خدائے تعالى كے بارے ميں تمام بحتوں کی بنیاد قراریائی ہے وہ بہ ہے کہ وہ ایک مطلق اور لامحدود وجود ہے۔ اس میں کمی فتم کی حدمب ری یا محدود میت کو دخالت نہیں ۔کوئی حکد کوئی وقت اور کوئی چیزاس سے فالی نہیں ۔ وہ ہرچیز کے ساتھ ہے میکن کوئی چیزاس کے ساتھ نہیں . اور جونکہ وہ مطلق اور لامحدود ہے اس لیے ہرچیز حتی کرزمان وعدد اور صدواندازه ( ماسیت سے بھی) مقدم ہے ۔ لین زمان ، مکان ، عدد اوراندازه اس کے افغال میں شامل ہیں اوراسس کے فعل وامر کی بدولت ہیں - ہرچیزای کی بدولت ہے اور ہر جیز کی بازگشت اس کی طرف ہے۔ اور وہ اول الاولین ہونے کے ساتھ ساتھ آخرال خربن بھی ہے۔ يب بنج البلاغه كى محتول كامحور- اورآب فارابى ، بوعلى بنا ابن ر

غزالی اورخواجه نفیرالدین طوی کی کتابوں میں اس کی بو بھی نہیں یا سکتے . جبياك علامطاطباني في كما ي:

" البیات بالمعنی الاخص" سے منعلی ان گہری با توں کی بنیا و کھیے اور امور ہیں جو فلسفے کے عام مباحث ہیں بایہ شوت کو پہنچے جکے ہیں یا کہ اے پہنچ جکے ہیں یا ہے ۔

سیکن ہم بیاں اُن امور اور ان مجنوں کے ان امور برمبنی ہونے کی بحث بیں پڑنا نہیں جا ہتے ۔

جب ہم یہ لاحظ کرتے ہیں کہ

اوّلاً بنج البلاغه بي ايے مسائل كو بيان كيا گيا ہے جن كو بنج البلاغه كے جمع كنندہ سيدرصى كے دور كے فلسفيوں نے بہيں جھيڑا ۔ مثال كے طور بر ذات والججود كى وحدانيت بہيں نيز عدد كا مرحله اس كى ذات كے بعدہ - كى وحدانيت بہيں نيز عدد كا مرحله اس كى ذات كے بعدہ - نيز بركه اسس كا وجود وحدانيت كے مترادف ہے ۔ اسس كے علاوہ واجب الوجود كى فات كا بسيط (غيرم كس) ہونا اسس كا مرجيز كے ساتھ ہونا اور كجيد دومرے دات كا بسيط (غيرم كس) ہونا اسس كا مرجيز كے ساتھ ہونا اور كجيد دومرے مسائل وغيرہ -

اور ثانیاً برک اسس کتاب کی مجوّل کا محور آج تک دنیا ہیں مروجہ فلسفی مجوّل سے مختلف ہے توہم کیسے یہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ یہ بابنی اس قنت کے فلسفی افکار سے اسٹنا لوگوں نے دصنع کی ہیں ۔

نهج البسلاغة ومغربي فلسفى افكار

المثالم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المثلم المعظم المثالم المعظم المعلم المعلم

سے بہت زیادہ متا ترتھے۔ توحیدی مسائل میں انفوں نے ذات کے ذریعے ذات پر استدلال نیز ذات سے صفات وافعال پر استدلال کی روش اپنائی ہے اوراس کا دارو ملار" واجب الوجود" کے " وجود محن" ہونے پر ہے۔ جس کی نبیاد کچھے دو مرے کلی اصولوں پر ہے جن کا تعلق اسس کے عام فلسفے سے ہے۔

مشرق کاالمیاتی فاسفد اسلای تعلیات کی برکت سے بار آورا ورستحکم ہوا۔
اور کمچھ اقابل تغییراصولوں اور بنیا دول پر استوار ہوا ۔ لیکن مغرب کا المہیاتی فلسفہ
ان خصوصیات سے محروم را ، مغرب بیں مادی فلسفہ کی طون رجیان کے بہت سے اسباب
ہیں جن کی تشریح کی بیہاں گئجائش نہیں ۔ ہمارے خیال ہیں اسس کی اصلی وجہ مغرب
کے المہیاتی فلسفے کی فکری کم وری اور ناتوانی کھی ہے اگر کوئی شخص ان افکار کا مواز شراچا ہے جن کی طون گزست دو بین الواب ہیں اشارہ ہوا تواسے جا ہئے کہ وہ پیلے
مواز چاہے جن کی طون گزست نہ دو بین الواب ہیں اشارہ ہوا تواسے جا ہئے کہ وہ پیلے
اسس وجود بر بان کا مطالعہ کرے جس کے بارے ہیں " آن مقدس" سے لے کر
دُوریکارٹ اسپینوزا ، لایب نیش ، کبنٹ وغیرہ نے بحث کی ہے ۔ اس کے بعد اس کا مواز نہ صدر المتا لھین کے " بر بان صدلیتین" سے کرے ۔ جے اسلامی افکار اور
خصوصاً علی علیا سے اس کے فرمودات سے غذا بی ہے ۔ تاکہ اسے نیہ چلے کہ کے
خصوصاً علی علیا سے اس تفاوت رہ از کیا ست " تا ہہ کیا ہج "

ا مفسل مطالعه کے لیے رجوع کیجے سمبرمطہری کی تالیت رجانات مادہ پرسنی کے سباب "

www.kitabmart.in



| منج البلاغه بس عبادست أور | اسلام اورعبادت          |
|---------------------------|-------------------------|
| عبادت كزارون كى تصوركيتى  | عبادت كى منازل          |
| نشب خيريان                | نبج البلاغه كانفورعبادت |
| تجليات قلبي               | احرار كى عبادت          |
| کنا ہوں کی مجشش           | يا دِحق                 |
| اخلاقی دوا                | 🔾 حالات ومقامات         |
| انس ولذَّت                | ياران خداى رائين        |

# ساوك وعبادات

#### اسلام اورعبادت

اس بات سے قطع نظر کربعن ہمسلامی عبادات با ہمی اوراجتماعی تعاون سے انجام پذیر ہوتی ہیں۔ ہمسلام نے انفرادی عبادتوں کو بھی ہمسس طرح وصنع کبلہے کہ وہ زندگی کی بعض ذمہ داریوں کی ادائیگی کی ضامن ہیں۔ مثلاً نماز جو اظہار نبدگی

www.kitabmart.in

کی مکمل علامت ہے کو اسلام ہیں وہ حیثیت حاصل ہے کہ حتیٰ وہ شخص بھی جو تنہا کی ہیں نماز بڑھے تعبین اخلانی اوراجہاعی ذمہ واربوں مثلاً صفائی سخوائی ، دوسروں کے حقوق کماز بڑھے تعبین اخلانی اوراجہاعی ذمہ واربوں مثلاً صفائی سخوائی ، دوسروں کے حقوق کا لحاظ ، وقت کی پا بندی ، مقصد سے آگاہی ، جندبات پر کنظول اور خدا کے نیک بندوں کے ساتھ اعلان دوستی کا خود مجود پا بند مہوما تا ہے ۔

اسلام کی نظر میں جو تھی احجا اور مفید کام خالصًا خداکی رضاکے لیے ہو وہ عبا دت ہے ۔ اس لیے حصول علم ، کام وروزی کا حصول اور اجتماعی امور میں دوڑ دھوب وغیرہ اگر خدا کے لیے ہوں تو عبا دست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہیں بھی بعض تعلیمات ایسی ہیں جن کا مقصد نماز ردزہ وغیرہ کی طرح بعض محضوص عبا دتوں کی انجام دی ہے۔ اور بیخود ایک الگ فلسف اور مقصد کی حال ہیں۔

### عبادت كى منازل

عبادت کے بارے ہیں بھی لوگوں کے نظریات یکساں نہیں۔ بعض افراد
کی نظری عبادت ایک نتم کی سودے بازی اور لین دین ہے جس طرح ایک مزدور
روزانہ اپنی طافت کسی دور سرے کے لیے کام کرنے ہیں مرف کرتا ہے اور اس کی مزدور
لیتا ہے ۔ اسی طرح ایک عابد سجی فدا کے لیے کام کرتا ہے ، قیام ورکوع و سجود ہجا لآتا
ہے اور اس کے عومن فدا سے مزدوری واجرت طلب کرتا ہے ۔ البتہ اس فرق کے ساتھ
کہ یہ مزدوری دور سری دنیا میں ادا کی حاے گی ۔ نیز جس طرح مزدور کے علی کافائدہ
امجرت میں مخصر ہے بعنی اگر انجرت نہ ہوتو گویا اسس کی محنت رائیگاں گئی ۔ اسی
طرح (ان لوگوں کے خیال میں) عابد کی عبادت کا فائدہ بھی وہ مادی جزا ہے جو
شرحت میں دی حائے گی ۔

رى يه بات كر ہركام لينے والاستحض جواجرت دتيا ہے وہ اس فائدے

کے بر لے بیں ہے جومز دور سے ابتا ہے۔ ایکن خدا جو فرسنتوں سے کام لینے والی مہتی ہے، این نائوان سن رے سے کیا فائدہ حاصل کرسکتا ہے؟ نیزید کہ اگر بالفرض اس عظیم ستی کی طرف سے اجرت و مرد دوری فضل وکہنشش کی صورت بیں عطاکی مباق ہے تو بھیریوں نہیں ہوتا ؟ یہ ایسے مسائل ہیں جواس فتم کے عباد سعد گرزاروں کے مدنظر نہیں ہوتا ۔

ان عبادت گراروں کے نزدیک عبادت سے مرادیمی ظاہری اور سبانی حرکات وسکنات ہیں جوزبان اور دومرے اعضار کے ذریعے انجام دی حاتی ہیں بعبادت کے بارے ہیں یہ اور کتاب اشارات کے بارے ہیں یہ ایک نظریہ البتدایک عامیانہ اور حالمانہ نظریہ اور کتاب اشارات میں بوعلی سینا کے بقول خلانات ناسی پر مبنی ہے ۔ اور صرف حالمی قاصر ہی اسے

قبول كرنے ہيں۔

عبادت کے بارے بی دور انظر ہا عارفوں کا نظر ہے۔ اسس نظر ہے کی رو سے عبادت میں مزد در آقا اور مزد دری کا وہ تصور صبح نہیں جوہم دنیا ہیں دکھتے ہیں۔
اس نظر ہے کی روسے عبادت قربت کا زبنہ ہے ، انسایت کی معراج ہے ، روح کی مطرفہ ہے ۔ نامرئی مزل کی جانب روح کی میران ہے ۔ نامرئی مزل کی جانب روح کی برواز ہے ۔ انسان کی ملکوتی اور روحانی صلاحتیوں کی پرورٹ اور انسان کی لکوتی قونوں کی شن کا ذریعہ ہے ۔ بدن پر روح کی فتے ہے ۔ خال نے بیارٹ کے بیے انسان کی ایند بابہ اظہارت کر ہے ۔ کا بل مطلق اور جبیل مطلق کے بیے انسان کی سختین کی اور شن کا کورٹ ہے ۔ فلا صربہ کے عبادت خدا کی جانب انسان کا سفر ہے ۔ فلا صربہ کے عبادت فدا کی جانب انسان کا سفر ہے ۔ ابک اس فر ہے ۔ ابک ورح ورکھی ہے ۔ ابک فلا ہر کھی ہے اور انجام باتے ہیں اور طرح افزا ہی اور ورکھا نیے اور اس کا فلا ہر ہیں ۔ دبکن عبادت کی روح اور اس کا باطن وہ عبادت براگا وہ کرنے وہ وہ عبادت براگا وہ کرنے کے دو اور اس کا باطن کی میز ہے ۔ عبادت کے ارب میں عابد کے نظر ہے ، اسے عبادت براگا وہ کرنے کے دو اور اس کا باطن کے دو اور اس کا باطن کے دو اور اس کا باطن کی دور ہے اور اس کا باطن کے دور ہے دور اس کا باطن کے دور ہے دور اس کا باطن کے دور ہے دور اس کا باطن کی دور ہے دور اس کا باطن کی دور ہے دور اس کا باطن کے دور ہے دور اس کا باطن کی دور ہے دور اس کا باطن کے دور ہے دور اس کا باطن کی دور ہے دور اس کا باطن کی دور ہے دور اس کا باطن کے دور ہے دور اس کا باطن کے دور ہے دور اس کا باطن کی دور ہے دور اس کا باطن کورٹ کے دور ہے دور اسے عباد دی کے اور کی ہے دور ہے دور اسے عباد دی کے اور کی ہے دور ہے دور اسے عباد دی کے اور کی اسے عباد دی کے اور کی دور کی کے دور کی کے دور کی کا دور کی کے دور کے دور کی دور کی دور کی کی دور کی کا دور کی کے دور کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی کا دور کی کے دور کی کے دور کی کورٹ کے دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کورٹ کے دور کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کی کی کی کی کورٹ کے دور کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کے دور کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کرنے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

والے جذب اور عمل طور بریعبادست سے حاصل ہونے والے فائدے سے بہ نیزاس اِت سے مجھی ہے کہ عبادست کس حد تک خدا سے قرب اور نزدیکی کا باعث ہوئی ہے ۔

### أنبج الب لاغه كانضور عبارت

مباوت كے إرے بي نيج البلاغه كانظريركياہے؟ اس إرے ہیں ہے البلاعد کا نظرب عرفان ہے۔ بلکہنا بہ جائے کر عبارت كے بارے میں اسلام كے وفائ نظريات كا رحرت اور منبع ہے ۔ فرآن مجيداور سنب رسول اكرم كے بعد مولا على كے فراين اور عارفان عبادتوں كا مرتبرآ أ ہے۔ جيباكهم مانتين اسلامي ادبيات كے عمده ميلوؤں ميں سے ايك رخوام فاری بیں ہویاعربی میں خدا کے ساتھ انسان کے عابران اور عاشقان ربط کا بہوہے اس سلط بين خطبات و ماوس انتبلات اوركنابه كي صورت بين انظم ونتربي لطبعت خيالا كاظهار بهواب جو بلامبالعنه قابل عبين اورحيرت انظيز بين . اسلاى ممالك بين ما قبل از اسلام نظریات کے اسلام کے ساتھ موارنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے گہرائی وسعت ، لطافن اور وقت كے لحاظ سے افكار ميں كس قدرعظم انقلاب برياكيا ہے . اسلام نے ان لوگوں کو جو بنوں یا انسالوں یا آگ کی بوجا کرتے تنظ اوراین کوتا ه نظری کی بنایرخودساختهٔ محبموں کواپنامعبود قرار دیتے تھے، نیز فدائے لم يزل كے مقام كو ايك باب كى حيثبت كك كھاتے تھے اور نتيجة باب اوربیج کو یکساں سمجھتے تھے نیز کیمی خداکو مجم قرار دیتے اوراس کے مجسے کو عَكُر حَكُر نصب كرتے تھے، ایسے انسانوں بیں بدل دیا جھوں نے لطبعت ترین افكار نازك تربن نظر بات اور بلند تربن نفورات سے اینے اذ إن و قلوب كو افکار میں تبدیلی اسوچ میں انقلاب انظریات میں بلندی ورفت اور اقدار کی بر تبدیلی اجانک کیسے عمل میں آئی ؟

"سبد معلفة " اور " نہج الب لاغه" کے بعد دیج ان والے داو ادوار کا نام ہے ۔ ہر دور فضاحت و بلاغت کا نموزہ ، لیکن مفاہیم ومطالب کے لھاظ سے ان دو نول میں زمین و آسمان کا فرق ہے ۔ ایک میں تذکرہ ہے فقتط گوڑے ، نیزے ، اونٹ اور شب خون کا یا مجبوب کے چینی وابرو اور اس کے ساتھ معاشق کا یا مدح و ہجو کا ۔ لیکن دو سرے میں تذکرہ ہے بلند ترین انسانی خیالات کا ۔ معاشق کا یا مدح و ہجو کا ۔ لیکن دو سرے میں تذکرہ ہے بلند ترین انسانی خیالات کا ۔ عبا دست کے بارے میں نہج البلاغہ کے تصور کو واضح طور بر سمجھنے کے بیاں ہم مولا علی کے بعض فرمو داست بطور نمو نہ نقل کرتے ہیں اور آغا نہ اس جلے سے کرتے ہیں جس میں عبادت کی بارے میں لوگوں کے مختلفت تصورات کا اس جلے سے کرتے ہیں جس میں عبادت کی بارے میں لوگوں کے مختلفت تصورات کا اس جلے ہے کہ بی حس میں عبادت کی بارے میں لوگوں کے مختلفت تصورات کا شذکر ہ ہے ۔

### احسراركى عبادت

"ان قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وان قوماً عبدوا الله رهبخ فتلك عبادة العدوا الله رهبخ فتلك عبادة العديد وان قوماً عبدوا الله شكواً فتلك عبادة الاحدار " ك الله شكواً فتلك عبادة الاحدار " ك بي شك ايك روه فدا كي يرستش كرا محصول ابر كي ييس يرتا جرون والى عبادت ب - اورايك دومرا

www.kitabmart.in

گروہ خوفت کی وجہ سے اس کی عبادت کرتاہے ہیں یہ فلامول کی عبادت ہے۔ نیز ایک گروہ ایساہے جواسس کی عبادت ادارمث کر کی بہت سے بجا لاتاہے تو یہ ہے آزا و منشوں کی عبادت یہ

« ولولم نيوعدالله على معصيت له لكان يجب ان الابعصى شكراً لنعمته .» « اور اگر فلا اين افرانى كيا يه كوئى سرزانه بھى د كھتا تو عيم بھى شكرگردارى كا تقاضا يه تقا كراسس كى نافرمانى نه كى جائے .» نه كى جائے .»

ا جا ای نے درایا ہے:

"السهى ماعبدتك حوف من نارك ولا طبعاً فى جنتك بل وحبدتك اهسلاً للعسبادة فعبدتك "من العسلاة للعسبادة فعبدتك "من العسبادة فعبد الك "من برور در كارا بن نے برى عبادت جہنم كے خوت سے يابہت كى لا ليے بين نہيں كى لا ليے بين نہيں كى لكميں نے نيرى عبادت كے لائق يايا. "

يادحق

عبادس بس موجود تمام اخلاقی اجماعی اورمعنوی آثار کی جرمشترک ہے۔

اے نیج البلاغ، کلمات قصار تمیر ۲۹۰

اوروہ ہے خداکی یاد اور خیرات کو فراموش کردینا۔ قرآن کریم ایک عبارت کے تربیتی نتائج اور روحانی تقومیت کے بیپلوکو اجاگر کرتے ہوئے کہتاہے: "ماز بے حیال اور برائی سے روکتی ہے۔"

دورى مكركها م

" نماز قائم کرو میری یا دکو تازه کرنے کے ہیں۔ "
یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جوانسان نماز برطھتا اور فلا
کو یاد کرتاہے وہ ہمیشہ اس بات کو المحوظ رکھتا ہے کہ ایک وانا و بمینا سبتی اس کی
نگران کررہی ہے اور بوں وہ اپنی عبوریت وسب دگی کو فراموش نہیں کرتا۔
فلا کا ذکر اور اس کی یا دجوعیا دت کا مقصد ہے دل کو مبلا بخشی
ہے اور اسے سجلیات الہٰی کے لیے تیار کرتی ہے ۔ علی علا اسلام ذکر فلا اور باد
حق (جوعیادت کی روح ہے) کے بارے ہیں یوں فرائے ہیں:

من (جوعبادت كى روح م) كياركين يون فرات بن:

« ان الله تعالى جعل الذكو حبلا وللقلوب
تسمع جه بعد الوفرة وتبصر به بعد الوفرة وتبصر به بعد العشوة وتنفاد به المعائدة وما برح لله عذت آلائه في البرهة بعد البرهة

سماعت، ابنیائی کے بعد بنیائی اور سرشی و عناد کے بعد اطات
سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ہر دور میں حتیٰ انبیار سے خال ایام یں
مجی خدا کے کچے ایسے بہت دے موجود رہے ہیں جن کے ساتھ
وہ رازونیازی باتیں کرتا ہے اوران کی عقلوں کے ساتھ لفتگو

ان جلوں میں ذکرالئی کی عجیب کیفیت اور حیرت انگیز تا بیر کا تذکرہ ہوا ہے جس کے سبب ول خداہے الہام حاصل کرنے اور تکلم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے -

#### حالات ومقامات

مے ذریعے حاص کیا ہے) ریجے بیاہے اوران کے اعمال کو

بیسند فرابا ہے۔ یہ لوگ خداسے دعاکرتے وقت معفرتِ المی کی خوسنبوا درگنا ہوں کے بادلوں کے جیسنے کو محسوس کرتہیں''

### باران خداكى راتيس

بنج البلاغه کی نظریم عبادت کی دنیا ہی اور ہے ۔ عبادت کی دنیا الزت سے لبربز ہے ۔ الیبی لذّت جس کا دُنیوی لذتوں سے مواز زنہیں کیا جاسکتا۔
عبادت کی دنیا جوسٹ و ولولہ و تھرک اور سیروسفر سے عبارت ہے ۔ ہاں یہ سفر مصر وعوان وشام باکسی اور سنہر کا سفر نہیں ، اس سفر کی انتہا ایک ایسے شہر ریہوتی ہے جس کا کوئی نام نہیں ۔ عبادت کی دنیا ہیں روز وسٹ کا فرق موجود نہیں ۔ کیونکہ یہاں روشنی ہی روشنی ہے ۔ تاریخی واندوہ وغبار کا وجود تک بہیں ۔ یکسر خلوص و یکیزگی وصفا ہے ۔

ہج البلاغہ کی نگاہ میں وہ انسان بہت خوش فتریت ہے جوعبادت کی دنیا میں فدم رکھے۔ اور اس دنیا کی روح پرور ہوا بین اس کا استقبال کریں۔ حوشحض اسس عالم میں داخل ہوتا ہے اسے اس بات کی پروا و بہیں ہوتی کہ مادی اور جمانی دنیا میں اس کی بحلی گرزرے یا بڑی ۔ جمانی دنیا میں اس کی بھلی گرزرے یا بڑی ۔

"طوبى لنفس ادت الى ربها فرصنها وعركت بجنبها بوسها و هجرت فى الليل غمضها حتى اذا غلب الكرى عليها اف ترشت ارضها وتوسدت كفها فى معشر اسهر عبونهم خوت معادهم و نجافت عن مضاحهم جنوبهم وهمهمت بذكرربهم شف اههم وتقشعت مطول استعفارهم ذنوبهم اولئے مسلام حزب الله ان حزب الله هم المفلحون "

من قدرخوش قتمت و باسعادت ہے وہ شخص جولینے رب کے فرائض کو اواکر تا ہے ، عم اور تکالیعت کواپنے پہلو ہیں عکی کی طرح پیس ڈوالناہے ۔ راتیں جاگ کر کاٹنا ہے ۔ جب بیند کا غلبہ ہوتا ہے زبین کو فرش اور اپنے انتھوں کو کید بنا لیتا ہے ۔ اس کا تعلق اس گروہ ہے ہون کی نیندیں روز تیاست کے خوف سے اور ی ہیں ۔ ان کے بہلوخوالگا ہوں سے دوری ختیار کے جو بیں ، ان کے لیب ذکر پر وروگا رہیں متح کے رہتے ہیں گنا ہوں کے تاریک اول سے اور کی ہیں ۔ کی مسلل ستعفار کی وجہ سے حیات گئا ہوں کے تاریک اول مسلل ستعفار کی وجہ سے حیات کے بین محرب استرانہی لوگوں سے عبارت ہے اور کی ہیں خوات یا نے والے ۔ "

شبِ مردانِ خدا روز جہان افروز است روشنان را بہ حقبقت شبِ ظلمانی نبیست " مردانِ خداکی رات پورے جہان کو روشن کر دینے والا دن ہے۔ اور درحقیقت روشن ستاروں کے بیے کوئی تاریک رات ہونی ہی نہیں "

نهج لبلا بن عبا دان عبادت گزار سی کنفورسی

گرمت معلوم ہواکہ ہے البلاغہ کی نگاہ میں عبادت کے بارے میں ہج البلاغہ کے تقبور کا ذکر ہوا۔ معلوم ہواکہ ہج البلاغہ کی نگاہ میں عبادت سے مراد صرف چندخشک اور بے جان اعمال نہیں جبمانی اعمال عبادات کی ظاہری صورت ہے ۔ عبادت کی روح اور معنی ایک دوری چیز ہے۔ ظاہری وجہانی اعمال میں جان اس وقت آسکتی ہے اورتب عبادت کہنے کے لائن ہیں جب اس روح اور حقیقت سے ہم آ ہنگ ہوں یحقیق عبادت درال اس مادی دنیا سے نکل کر ایک جدید دنیا ہیں قدم رکھنے کا نام ہے ۔ ایک ایسی دنیا ہیں جو بذات خود جوشس و ولولے ، مخصوص لذتوں اور قابی کیفیتیوں سے لبر میز ہو۔

ہج ابلاغ ہیں اہل عباوت ور باصنت سے متعلیٰ کافی کچے مبان ہوا ہے۔
بالفاظ دیج عبادت اور عبادت گراروں کی تصویر شی کی گئے ہے ۔ کہی عبادت گراوں
اور زاھدوں کا شب بیراری، خوف و پر ہیز، شون ولذت، سوز وگداز، آہ ونالہ
اور تلاوت قرآن کے نفظ نظر سے نفشہ کھینچا گیا ہے ۔ کہی عبادت و ریاصنت اور
جہاد بالنفس سے حاصل ہونے والی قلبی کیفیات اور غیبی رحمتوں کا تذکرہ ہوا ہے ۔ کہی
گناہوں کی بخشش میں عبادت کے کردار نیز گناہوں کے برے اٹرات کو محوکرنے میں عباد
کی تا شر ری بحث ہو ائے ہے ۔ کہیں بعض افلاتی ہیاریوں اور نفسیاتی ہی ہی ہی ہوں کے
علاج میں عبادت کی تا شرکی طون اشارہ ہوا ہے ۔ اور کہیں عباد و زیاد اور سالکانی
راہ حقیقت کو حاصل ہونے والی فالص لذتوں اور روحانی سکون کا ذکر کیا گیا ہے ۔

#### شبخيسزيال

«اماالليل فصافون اعتدامهم تالين الاجزاء القرآن يرتلونه نوستنبرون بدانفسهم وستنبرون بد دواء داشهم فاذامروا بآية فيها تشويق ركنوا اليها للمعا وطلعت نفوسهم اليها شوقا وظنوا انها نصب اعينهم واذا مروا بآية فيها تخوين اصغوا اليها مسامع قلوبهم وظنوا ان

ذسيرجهنم وشهيقها في اصول آذانهم منهم حانون على اوساطهم منترشون لجباههم والمون على اوساطهم منترشون لجباههم واكنهم وركبهم واطراف افتدامهم يطلبون المي الله الله تعالى فكاك رفابهم واما النهار فحلمام علاء ابراراتقياء " اله

جب رات غودار ہوتی ہے تو باینے قدموں پر کھراے ہو کر آیات قرآنی کی تلادت کرتے ہی اور آیات کے سی می فورد خومن کر کے علین ہوجاتے ہی اوراس کے وسید سے اپنی ہمارلو كاعلاج لاش كرتے من اورجب كى ابي آيت سے كررتے ميں جى بين نيكو كاروں كا مدليان كيا كيا ہو تواس كى طبع كرتے ملتے ہیں اور ازروئے استیان اس کی سعی وکوشش میں لگ ماتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نفے جس کی بشارت دی گئ ہے بالکل آ بھوں کے سامنے ہے۔ اورجب کوئی ایسی آست نگاہ ے گزرتی ہے جس میں خوت کا ذکر ہو تو دل کے کا وں سے اسے سنتے ہیں اور گمان کرتے ہیں گو یا جہنم کے بھوا کنے کی آوازاور دوزخیوں کی آہ و بکا ان کے کا نوں میں آری ہے۔ لیں برانی كمرعبادت اللي بين فم كردية بين ابني بيشانيون، بتصليون زانووُ ل اور پاوُل كے سرول كوسجدہ كے ليے فران كر ديتے میں اور خدا سے رعاکرتے ہیں کہ ہماری گردنیں عذاب کی زمجرو

## ے کھول وے بہیں عذاب اور سختی سے محفوظ رکھ - دان کے وقت یہ لوگ بردیاری و دانان اور نی ویارسانی کی تصویر ہوتیں "

### تجلبات فلبى

" فتداحيى علقه وامات نفسه حتى دق حليله ولطف غليظه وبرق له لامع كشير السبرق فابان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الابواب الىباب السلامة وثبتت رجبلاه بطمانينة بدئه في قرار الاسن والراحة بمااستعمل قلبه وارضي دبيه" له " بخفیق وه (موس) این عفل کوزنده رکهنا اوراین نفس (اماره) كومار والناب يهان تك كه اس كى فربى نازكى بى اوروح كى يخى زى مى بدل ماتى باورايك برق يرنوراس كے دل یرصوفشانی اوراس کی را ہوں کو واضح کرتی ہے جس کی روشنی مين و ه ايناراسند إليناب مختلف درواز اس وطلين ہوتے مزول سلائ کے بہنجاتے ہیں۔ اس کے قدم طلبی بدن كرا الله اس وسكون كے مقام ير ثابت واستوار بوماتے میں۔ بیسب دل ادر منبرے کام لینے اورائے رب كورامى كركينے كى بدولت اس " ان جلول میں مبیاکہ ہم ویصے ہیں کسی اور ہی عالم کا تذکرہ ہے جے عقل کی دنیا کہتے ہیں بخواہ شات کے خلاف جہاد اور نفس المارہ کے کیلئے کا تذکرہ ہے روح وبات کی تربیت وریاصنت کی بدولت سالک کی تربیت وریاصنت کی بدولت سالک راہ حق کے دل پر خلوہ فکن ہوتی اوراس کی دنیا کوروسٹن کرتی ہے ۔ ان مراصل ومنازل کا تذکرہ ہے جنجیں مشتنان ومتلاشی روح بست رریج طے کرتی ہے تاکہ اپنے معنوی سفر کی انتہا اور مسزل مفہود تک بہنچ مبائے۔

" يَا يَتُهَا الْإِنْ الْأَنْ الْأَلْفَ الْأَلْفَ الْأَلْفَ الْأَرْتِكِ كُذُمًا فَا مَا الْأَرْتِكِ كُذُمًا فَ فَمُالْفِينُهِ " لِمَ

اے انسان تو اپنے پروردگار کی جانب جانے کی کوشش کروا ہے، تو ایک دن اسس کا ساسنا کرے گا۔" تذکرہ ہے اسس اطمینان خاطر اور سکون کا جو آخر کا رانسان کے پراضطراب

اور بے چین دل کو حاصل ہوتا ہے۔ « اگرید کٹرانلہ نظر میں الفت کو ٹوٹ ۔ " ہے » آگاہ ہو جاؤ کہ اطبینان یا دخدا ہی سے حاصل ہوتا ہے ۔ " خطبہ نمبر ۲۲۷ میں دل کی زندگی کے اوے میں اسس گروہ کی ہوں تعریب

٤ ج ناگئ ج

"برون اهدل الدنبا بعظمون موت اجسادهم وهدم استداعظ اماً لموت فلوب احباشهم" وهدم استداعظ اماً لموت فلوب احباشهم" برلاگ (زایدو بربیزگار) مشایده کرتے بین کرونیا برست لوگ جمانی موت کو اہمیت ویتے بین حالانکریدایل دل ای

بات سے خالف رہتے ہیں کہ کہیں دل مُردہ نہ ہو ملے۔" خبرب وشون کی حالت (جو ہوشیار ارواح کو اس طرف ہے جاتی ہے) کا تذکرہ یوں فرایا ہے:

«صحبواالدنبا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الإعملي - "ك

وہ جمانی طور بر دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ ذندگی گرارتے ہیں ' دیکن ان کی رومیں مل اعلیٰ کے ساتھ پوہست وہی ہیں۔"

- « لولاالاحبل النى كتب لهم لم تستقر ارواحهم في احسادهم لمرن ترعب شوتاً الى النواب وخون من العقاب " كم
- م اگران کی اجل معندرستده نه جوتی تو تواب کے شوق اور مذاب کے خوف سے ان کی رومیں ان کے جموں میں بل جر مذاب کے خوف سے ان کی رومیں ان کے جموں میں بل جر کے لیے بھی زکھیریں ۔"
  کے لیے بھی زکھیریں ۔"
- " مستخلص ملك سيمان فاستخلص المحين و وه ابني ذات اورائي اعمال كو خداك بير خالص ركهتي بي اس بي خدا و د عالم مجي اين لطفت وكرم سے ان كواين خاص بندوں بين شال كر ليتا ہے ؟"

کے کان فضار نمبر ۱۳۷ کے خطبہ ۱۹۱

سم خطبه ۵۸

تزکیانفن اورفانص عبادت کے طیل سالکان راہ کے ول پرمنکشف ہونے والے علوم اوران کو حاصل ہونے والے نقین کائل کا تذکرہ یوں ہراہے:

" هج بهم بهم العلم علی حقیق البصیرة وبالشروا روح البقت بن واست لانوا ما استوعرہ المعترفون والسندانوا ما استوعرہ المعترفون والسوا بما استوحی مند الحیا هلون " اے وانسوا بما استوحی مند الحیا هلون " اے اورانفوں نے سیرت بربنی علم نے ان کے دلوں کو آبیا ہے اورانفوں نے بقین کی حقیقت کو محسوس کر لیا ہے ۔ نازونغمت کے متوالوں پرگراں و وشوار امور ان کے بے آسان ہوگئے ہیں اور جن امور سے جہلا وحشت زدہ ہوتے ہیں وہ ان سے مائوس ہیں۔ "

### كنابهول كينشش

اسلامی تعلیمات کی روسے ہرگناہ بیں قلب دھنے کوسیاہ بنانے والے
انزات موجود ہوتے ہیں جس کے نتیج بیں نیک اور خدائی کاموں کی طرف میل و
رغبت ہیں کمی آتی ہے اور گنا ہوں کی جانب رغنبت پیدا ہوجاتی ہے ۔ اس کے
برعک خدا کی یا داور اس کی عبادت و بندگی ہیں انہماک انسان کی ندہمی رورح کی
پرورٹ کرتا ہے ۔ نیک کاموں کی طرف رغبت ہیں اصافہ کرتا ہے ۔ نیزگناہ اور
برائیوں کی طرف رجحان کو کم کرتا ہے ۔ بین گنا ہوں کے اربک انزات کو کم کرکے اس
کی جگر نیک اور مجلے رجی نا ت کو بروان چڑھاتا ہے ۔

منج السب لاغے کے ایک خیلے ہیں نماز 'زکونہ اور امانت کی ادا سب کی

كى بارے ميں بحث كى كئے ہے - نمازكے بارے بين تاكيد كے بعد فراتے ہيں : « وائها لتعن النوب حت الورق و تطلقها الميلات الربق وشبها رسول الله (ص) بالخمة تكون على باب الرحل فهو بعتسل منها في اليوم والليلة خمس مرأت فماعسى ان يبقى عليه من الدرن ؟ "اے " نماز گناہوں کواس طرح جھاڑ دیتی ہے جس طرح ورختوں سے ية جوط جاتے ہي اوراس طرح را كردتى ہے جيے (جو الوں كى گردن سے) بند كھول ديا جا آہے۔ رسول خدا ملى الشرغلب وآلب وسلم نے نماز کوکسی انسان کے وروازے پر موجود گرم چیتھے سے تشبیہ دی ہے جس میں وہ مردوزیانج مرتبہ عنس کرتا ہے كيا ابسى صفائى كے بدر بھى اس كے بدن يرميل كيل باقى رە سكتابي ؟ "

#### اخلاقی دوا

خطبه نبه المارس ركتى ظلم اور يحرجي اظلاق رذبله كى طرف اشاره كى بعد فرمات بين :

« ومن ذلك ماحرس الله عباده المومنين بالصلون والركون ومعاهدة الصيام في الانيام المفسروصات نسكبناً الاطراف هم وتخفيط وتخفيط الابصارهم وت ديباً لانفوسهم وتخفيط وتخفيط المنطوبهم واذالية لخبلاء عنهم " وتخفيط المنال النافول اورنفياتي بمياريول كى زديي بهامون اس لي خدا نماز زكوة اور روزه كى ذريع البين مومن بند كوان آفات سي بجاباً به يعادين الخفول اور بيرول كو كناه سے رو كے رفعتى بين آنكول كورك كوسكول بيرول كو كناه سے رو كے رفعتى بين آنكول كوركون لگاه سے بجانى اوران كوشوع عطاكرتى بين وروح كوسكول اور دولول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے زائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے زائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے زائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے زائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے زائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے زائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے زائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے زائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے دائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے دائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے دائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بيز تكركو دماغ سے دائل اور دلول كو تواضع بخشتى بين و بي

### الس ولنرت

«اللهم انك آنس الأنسبان لاوليا تك واحضام الكفناية للمتوكلين عليك نشاهدهم وللمنوكلين عليك نشاهدهم في سرائرهم ونطع عليهم في ضمائرهم الك وتعلم مبلغ بصائرهم فاسرارهم الك مكتوفة وقلوبهم اليك ملهوف ان اوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك وان صبت عليهم المصائب لحادًا الى الاستجارة مك يك

را برخدایا! توایخ دوستوں سے زیادہ (سیّا) دوست اور جو لوگ تجھر پر توکل کرتے ہیں ان کی اصلاح کار کے لیے تو بمدوقت موجود ہے ، توان کے پوسٹیدہ کاموں کو دیجھاہان کے ہرخیال اور اندلیشہ سے آگاہ ہے توان کی بھیرت ومعرفت سے خوب وافقت ہے ۔ ان کے راز نیرے نزدیک اشکار اوران کے دل نیری عبدائی سے بے تاب ہیں ۔ اگر تنہائی میں وحشت کے دل نیری عبدائی سے بے تاب ہیں ۔ اگر تنہائی میں وحشت الخصیں گھر لیتی ہے تو نیرا ذکر ہی انھیں مانوس کریا ہے اوراگ مصائب ومشکلات ان برحملہ آور ہوں توان کی بینا ہگاہ شیری ذات ہے ۔ "

« وإِنَّ لِلدَّدِّكُرِ لَاَهُ لَكُر المَّدُوهِ مِن السدنيا بدلًا - " لِلهِ

"بے شک باد فدا کرنے والے کچھا یسے لائن وشائست افراد ہیں حضوں نے ذکر فدا مال ومتاع دینا کے عوص حاصل کیا ہے "
خطبہ منبر ۱۹۸۸ ہیں حصرت مهدی موعود عجل اللہ فرجہ الشرافیت کے بارے ہیں اشارہ فرابلہ کام کے ایم نیس آخری زمانے کے ایک ایک گردہ کو باد فراتے ہیں جو مباحث و حکمت وعبادت ہیں ، فرماتے ہیں ؛

" نعم بشحدن فيهاف ومر ستحدال قبن التصل تجملى بالتنابيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كاس الحكة بعدالمسوح."

" ہجراسس عہدفتن ہیں ایک جماعت پرصیفل کی جائے گی۔ جیبے
آ ہنگر شمشیر کوصیفل کر تاہے اور قرآن کے نورسے ان کی آنھیں
روسٹن کی حامیں گی۔ قرآن کی تفسیران لوگوں کے کانوں ہیں ڈال
دی حائے گی۔ حب یہ لوگ حکمت کی مٹراب پی لیس کے توانھیں
بادہ علم سے سرسٹ ارکیا حائے گا ؛



## حصتهام [ ] مكومت اورعدالت

| عدل صلحت برقربان نہیں ہوسکتا | منج البلاغه اور سند حكومت    |
|------------------------------|------------------------------|
| انساني حفوق كااعتراب         | مدالت وحكومت كى الېمبت       |
| كليسا اورحق ماكميت           | عدل كامقام                   |
| نهج السبلاغه كانظرب          | بالضائى برخاموش تماشائى نبنا |
| کران این ہے مالک نہیں        | ورست نهبس                    |

## مكومت اورعدالت

### أنبح البلاغة ورستليكوس

جن موضوعات برنیج اسب اعذی بهبت زیاده گفتگو بهونی سیم الباند کا سے ایک عدالت اور مکومت سے منعلق مسائل ہیں جوشحض ایک باریجی بہج البلاغہ کا مطالعہ کرے وہ بیمشا بدہ کرے گا کہ علی علیہ سلام حکومت اور عدالت کے معالمے کو خصوصی اہمیت دینے تھے اور ان دونوں کی بے انتہا قدر وقتیت کے قائل تھے ۔ جن لوگوں کو اسلام سے شناسائی نہیں اور اس کے برعکس دوسرے عالمی فراہ ہیں سے واقعنیت ماصل ہے ان کے لیے یہ اِت یقینا باعث تعجب ہے کہ ایک دینی پیشواکو اس فتم کے مسائل سے کیوں دلیسی ہے ۔ کیا بیا مور دنیا اور دنیوی زندگی سے متنعق نہیں ؟ آخرا کے سندی پیشواکو دفیا 'زندگی کے بچھڑوں اور احتماعی امور سے کیا سروکار ؟

لیکن اس کے برعکس جوشخص اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہواور حفرت علی کے ماضی کوجانتا ہوکہ کس طرح بینیم براسلام کے مفترس دامن ہیں ان کی پروش ہوئی بینیم بران کے والدسے لے کراپنے گھر میں اور اپنی گو دمیں ان کو بالاخصوص تعلیم و ترمین دی ۔ اسلام کے اسرار سکھائے ۔ اسلام کے اصول و فروع کوان کے رک و بین رحیا یا بسایا ۔ ایسانتخص کبھی تعجب نہیں کرے گا بلکاس کے لیے تو باعث تعجب بات تب ہونی حب معالمہ اس کے برعکس ہوتا ۔

کیا فرآن کریم نہیں کہنا؟:

« لَفَتَ لَدُ اَرْسَلُنَا رُسُ لَنَا بِالْبَیِبِّنْتِ وَ اَنْنَ لُنَا اَمْعَهُمْ اللَّالِیَ الْبَیِبِیْنَتِ وَ اَنْنَ لُنَا اَمْعَهُمْ اللَّالِیَ الْبَیْنَ وَ اَنْنَ لُنَا اَمْعَهُمْ اللَّالِیَ الْبُی بِالْفِسِہُ طِ ۔ "

الکِینْتِ وَ الْمُنِی اِنْ اِلْمِی اِللَّا اِللَّالِی اِللَّالِی کے ساتھ اور ان کے ہم او کتاب اور میزان نازل کیا ٹاکہ لوک عدل کے ساتھ قیام کریں ۔"

کے ساتھ قیام کریں ۔"

اسس آب کریمه بین قیام عدل کو تمام پیفیروں کی بعث کا مقصد اصلی بناکرپیش کیا گیا ہے۔ عدل کا تقدس اور اس کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ پیغیران خدا کا مقصد بعثت ہیں قرار بایا ۔ بنا بریں یہ کیسے مکن ہے کہ علی جیسا انسان جو خود قرآن کا مفسر ، شارح اور اسلام کے اصول وفر وع کو سمجھانے اور ان کی تشریح کرنے والا ہو اس سے بیس فامونی اختیار کرے یا اسے کم اسمیت دے ؟ جولوگ اپنی تعلیمات بیں ان مسائل پر توجہ نہیں دینے یا خیال کرتے ہیں کہ یہ ضمی مسائل ہیں اور طہارت و مخاست کی طرح کے مسائل اصل دین ہیں ان پر

لازم ہے کہ وہ اپنے انکار اور عقائد برنظ۔ عدالت وحکومت کی ایمیت

جن سنط برسب سے پہلے بحث کی عزورت ہے وہ بی ہے کہ ج البلام كى نگاه بين ان اموركى كتنى قدروقتيت ہے - بلاء بنيادى طورىر وسكھتا بہہے ك اسلام حكومت اورعدل سے منعلق مسائل كوكيا المبيت دنيا ہے۔ ان مسائل ير مفضل بحبث کی تو ان مقالوں میں گنجائش نہیں ۔ لیکن ان کی طرف اشارہ عزوری -قرآن كريم رسول اكرم كواينے بعد على كى خلانت و ولابہت و قيادت كاعلان كرنے كامكم ديتے ہوئے كہتا ہے: " يَهَايَّهُ الرَّسُوُل بَلِغُ مِنَا الْنُول الْكِكُ مِن رَّبِّكَ وَإِنْ لَـمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسْلَتَ هُ ﴿ " اے پنمیر اس فرمان کوجو آی کے برورد گار کی جانب سے ازل ہواہے لوگوں اک بینجاد کیے۔ اگرا یے نے السانہیں کیا تو كوياته نے رسالت بى منبى سنجانى -" كس كسلاى منك كواس قدرابميت ماصل بوئى ہے. وه كون سامنك ہے جس کا علان ذکرنا ۔ اعلان رسالت ذکرنے مے متراد دے ؟ جنگ اُمد میں جب سلانوں کوشکست ہوئی۔ نیز سِغیر اکرم کی شہادت کی خبر کھیل گئ اور کچھ سلان میدان جنگ سے منہ موٹ کر بھاگ کھواہے ہوئے قرآن کریم یوں کہناہے:

حصرت علامه طباطبائ الله ولابیت و حکومت نامی مقالے بین اکس آیت سے بوں استنباط فرمایا ہے:

الم بغیر کی شہادت کی وجہ سے بمظاری ڈمہدارلوں ہیں ایک لیے کے لیے بھی تعطل نہیں آنا جائیے۔ بلکم تھیں جائیے کرمیغیر کے بعد جو بمظارا حاکم و مربراہ ہے اس کے برقیم تلے اپنے کام کو جاری وساری رکھو۔ بالفاظ دیگر، اگر منجیب سر سنہ یہ ہوجائی یا وفات یا جائیں توسلانوں کے اجتماعی اور حربی نظام کو درہم بریم نہیں ہونا جائیے یا

صربت میں ہے کہ سینمیہ اکرم نے فرمایا: " اگردکم از کم ہمین ادمی بھی ہمسقر ہوں تو مخصیں جا ہئے کہ تینوں میں سے ایک کو عز در اپنا رسم رو رمئیں نباؤ۔"

یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہرسول اکرم کی نگاہ ہیں معامشرے ہیں بنظلی اور مقتدرِاعلیٰ (جو کہ تمام اختلافات کے مل اور معامشرے کے افراد کو باہم متخدر نے کا مرشیہ ہے)کا فقدان کس قدر نفضان وہ ہے۔

ہنج الب لاغہ میں مکومت اور عدل سے منعلیٰ بیان شدہ امور میت زیادہ ہیں اور ہم خدا کی مد داور تا بئید سے ان ہیں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔
سب سے بیپلامسئلہ جس پرگفتگو لازم ہے وہ ہے مکومت کی اہم بیت اور صرورت محصرت علی علیاب لام نے باربار مکومت کی صرورت پر ذور دباہے۔ اور خوارج کے نظر ہے کی مخالفت کی ہے جن کا ابتدا میں بیہ خیال محقا کہ قرائ کی

موجود کی میں حکومت کی عزورت بنیں۔

جبیباکہ ہم جانتے ہیں خوارج کا نغرہ لاحب ہم الاللّٰہ کھا۔ یہ نغرہ قرآن مجید سے بیا گیاہے۔ اوراس سے مراد یہ ہے کہ احکام اور قوائین بنانے کا ختیا مرت خدا کو یا ان کوحاصل ہے جبیبی خدانے قانون سازی کی اجازت دی ہے لیکن خوارج ابتدا ہیں اس آیت سے کچھا اور مراد لیتے دہے۔ اورامیرالمومنین کے نبغول یہ جلا تو درست ہے گراس سے جومطلب وہ لیتے ہیں وہ باطل ہے۔ خوارج کی نتبیر کا خلاصہ یہ کھا کہ انسان کو حکومت کا حق حاصل نہیں باکہ حکومت کو ترصاصل نہیں باکہ حکومت توصرت خدا کا حق حاصل نہیں باکہ حکومت توصرت خدا کا حق حاصل نہیں باکہ حکومت توصرت خدا کا حق حاصل نہیں باکہ حکومت توصرت خدا کا حق سے۔

على عليال الم فراتي بي:

ی در ال میں بھی کہتا ہوں الاحسکم الانگلے بیکن اس سے مرادہ کہ قانون وصنع کرنے کا اختیار فعدا کے اتھ میں ہے بیکن وہ (خوارج) کہتے ہیں کہ حکومت اور سربرای بھی خدا ہی سے محت ہے۔ ال فعدا کے متحق ہے ہیں کہ حکومت اور سربرای بھی خدا ہی سے مختص ہے ۔ بیٹ فیرمعقول بات ہے۔ ال فعدا کے قانون برلوگوں کے ذریعے سے عمل دراکد ہونا جا ہے۔ لوگوں کے این موالی مروریت ہے خواہ اختھا ہو کے لیے ایک فراندوا کی بہر صال صروریت ہے خواہ اختھا ہو یا برا الیے رماندول کی بہر صال صروریت ہے خواہ اختھا ہو یا برا الیے رماندول کی بہر صال صروریت ہے خواہ اختھا ہو یا برا الیے رماندہ کے لیے انگلامنی لاحظ ذرائیں)

حکومت کے سائے ہیں ہی مومن خدا کے لیے کام کرتاہے اور کا فراینا دنیوی حصرحاصل کرلتیاہے۔ اور اجماعی امور انجام یاتے ہیں۔ حکومت کے ذریعے سے ہی طبکسوں کی وصولی اور دشن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ راستے بڑامن اور کمزور کا حق طاقتورہے لینا مکن ہوتا ہے بہان تک کرنیک لوگوں كوسكون اور برك لوكوں كے مشرے مجات بل مائے \_"الے على عليالسلام برخداتي انسان ي طرح حكومت اوراقتدار كواس لحاظ سے بہت حقیرت اردیتے ہیں کہ دنیوی عہدہ ومقام کا باعث ہونے کے ناتے (جوانسان کی دنیوی جاہ طلبی کے حذ ہے کوسکین دینی ہے) اسے مقصد زندگی قرار دیا جائے اوراسے ایک بیبے کی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ اور اسے دوسری مادی استیار کی طرح سور کی اس کچری سے بھی بے تیمت سمجھتے ہیں جو مذام کے کسی مریش کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن ای حکومت اور نیادت کو اس کے حفیقی اوراصلی ہدت کے پیش نظر بعن نظام عدل کے قیام، حق کے حصول اور معامر كى خدمت كا وسيله ہونے كى روسے غيرمعمولى المبيت ديتے اورمفدس امانت معجصت بي - اور فرصت طلب رفتيول اور حريفول كي اس يك رسائي كي راه مين ر کاوٹ بنتے ہیں ۔ نیز لیٹروں کی دستبردے اس کی حفاظت کے لیے تلوار کھینینے سے مجھی دریع نہیں کرتے ۔ امیرالمومنین کی ظلافت کے دور میں ابن عباس آئی کی خدس میں

<sup>(</sup> پیچیا صفحہ کا حاستیہ) بین اگر حکومت عادلہ موجود نہوتو ابک بری حکومت بھی بہرحال اجتماعی نظام کو بحال تورکھنی ہے اور یہ لاقانونی برانتظامی اور حبکل کی زندگی سے مہتر ہی ہے۔ ساچہ خطبہ نمبر بہ نہج البلاغہ

صاصر ہوئے۔ اس ونت آب اپنے انتھوں سے اپنے جونے کی مرمت فرارہے تھے۔ آب فے این عباس سے دریانت کیا:

" اس جوتے کی قیمت کیا ہو گی ؟"

ابن عباس نے جواب دیا ؛

"- July 25"

المع في فرايا:

"اس پرانے جوتے کی فدر وقتمیت میرے نز دیک تم لوگوں کی مکومت کے مکومت اورامارت سے زیادہ ہے مگر ہے کداس مکومت کے ذریعے سے عدل قائم کرمسکوں، حق دار کا حق اسے دلاسکوں یا باطل کومٹاسکوں۔" اے

خطبہ نبر ۲۱۲ میں حفوق پر کبت کرتے ہوئے فرمانے ہیں کہ:

" حقوق ہمیشہ دو جا بنہ ہونے ہیں ۔ حقوق خلا میں سے بعن
حقوق دہ ہیں جو اسس نے بندوں کے در میان ایک دوسر
پر قرار دیے ہیں اور ان کو اس طرح سے وضع کیاہے کہ ہر
حق کے مقالجے ہیں دو مراحق موجود ہوتا ہے ۔ کسی فردیا گردہ
کی فائدے میں با یا جانے والاحق ایک ذمہ داری کا موجب
بنتا ہے جوان کے ذمے لگہ جاتی ہے ۔ ہر حق اس بات کا
متقاصی ہوتا ہے کہ دور را انسان بھی اپنا متقابل حق اداکرے
اپنی ذمہ داری کو بنھائے ۔ "

اسس كے بعد آئے اس طرح ابني گفتگو جارى ر كھتے ہيں:

" واعظم ما اف ترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعبة وحق الرعبة على الوالى فريينة فرضها الله سبحانه لسكل عسلى كل نجعلها نظاماً لانفسهم وعنزالدينهم فليست تصلح الرعية الابصلاح الولاة ولانصلح الولاة الإباستفامة الرعبة فاذاادت الرعية الىالوالىحقد وادى الوالى الى الرعية حقها عزالحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالع العدل وجوت على اذلالها السنن بذالك النمان وطمع في بقاء الدولة وبيست مطامع الاعدار " له " لبنى ان با بى حقوق ميں سب سے براحن ، لوگوں يرحا كم كا حق اور حاکم برلوگوں کا حق ہے ۔ یہ ایک قانون اللی ہے جو يرورد كارف براكب يردوسرے كے حق ميں لازم قرار ديا ہے اوران حقوق کو بوگوں کے باہمی روابط کی بیجائی اوران کے دین کی عورت کا باعث بنایا ہے ۔ حب یک حکومت صالح زہو عوام كوكبي بهي فلاح اور آرام حاصل بنيس بوكا اورجب مك عوام مي استفاست نه مو حاكم صلاح و درستى سے بمكنار

بہیں ہوسکتا۔ جب عوام حکومت کے حقوق اور حکومت عوام کے حقوق اواکریں اسس وقت معاشرے ہیں حق کا بول بالا ہوگا اس وقت معاشرے ہیں حق کا اور عدل کی نشانیا بغیر کسی انتخاص دین کا قیام عمل ہیں آئے گا اور عدل کی نشانیا بغیر کسی انتخاص کے ظامر ہوں گئی۔ اس صورت ہیں سنت کا اجرار اس کے حقیقی راستے سے مکن ہوگا۔ زمان سدھر جائے گا حکومت کی بقار کی تمنا کی جائے گئی۔ اس طرح کے سالم صالح اور بائیر ارمعارش سے کی بولت وسمن کی حرص وطبع باسس و بائیر ارمعارش سے کی بولت وسمن کی حرص وطبع باسس و ناام یہ کی بین بدل جائے گئے۔"

عدل كامقام

اسلام کی مقدس تعلیمات کا اوّلین اثراس کے بیرد کاروں کے افکار و خیالات پر بڑا اسلام نے مقدس تعلیمات کا اوّلین اثراس کے بیرد کاروں کو کوں کو خیالات پر بڑا اسلام نے مقرف یہ کہ انسان اور معاشرے کے بارے بی لوگوں کو حدید تعلیمات سے روست خاس کرا یا بلکہ انسانوں کے انداز فکر اور سوچ کی راہوں کو میں بدل ڈالا ۔ اسس حقے کی اہمیت پہلے مصے سے کم نہیں ،

مراستادای شاگردون کونت نی معلوات داریم کرنا ہے اور ہر مکتب فکر اپنے بیرو کو ل کو نی معلومات سے بہرہ مند کرتا ہے ۔ لین ایسے استاداو اور ایسے مکانب فکر بہت کم ہیں جو لینے شاگر دوں اور بیرو کا روں کو مجد بیطرز تفکر عطا کرتے ہیں اوران کی فکری بنیادوں ہی کو بدل ڈالتے ہیں ۔ بیاب تو وضاحب طلب ہے کوانسانی سوچ کس طرح بدلتی ہے ؟ اورانسانی طرز تفکریں انقلاب کیسے روٹما ہوتا ہے ؟ ایسان صاحب عقل اور با شعور مخلوق ہونے کے نانے علمی اوراجتماعی مسائل میں استدلال کرتا ہے اور لامحالہ اپنے دلائل میں بعض اصولوں اور فواعد کاسہارا لیتاہے اور انہی فواعد اور اصولوں کے سہارے نتائج اخذ کر ناہے اور فیصلہ صادر کر تاہے ۔

منطق اورطرزنف کرکے اسی فرق کی وجہ سے استدلال اوران سے ماصل ہونے والے بیتجہ بیں اختلاف رونما ہوتا ہے ۔ بیس قابل توجہ نکتی ہے کرکس قسم کے بنیادی اصول اورخیالات استعدلال اوراستنتاج کی بنیاد بنتے ہیں۔
علمی مسائل ہیں روح علمی ہے آسٹنا افراد کے درمیان ہرزمانے میں طرزفکر سکیسال ہوتا ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو وہ مختلف زمانوں کے طرزنف کر بیس ہوتا ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے ہی زملنے کے افراد میں بھی فکری کیسا بیت موجود نہیں ہوتی ۔ اور بیخود ایک فاص نکتہ ہے جس کی تفصیل کی پیمال گنجائش نہیں۔ موجود نہیں ہوتی ۔ اور بیخود ایک فاص نکتہ ہے جس کی تفصیل کی پیمال گنجائش نہیں۔ اور انسان اجتماعی اورافلاقی مسائل کے معالمے میں لامحالہ خود سے جا پنے برکھ مشروع کر دنیا ہے۔ اوران مسائل کو پر کھنے وقت درج ببدی کرتا ہے۔ اور انسیس قدر وقیمت کے لوائے ہوئی دونیا ہے۔ اور انسیس قدر وقیمت کے لحاظ سے مختلف مرائب میں تقسیم کرتا ہے اور انہی درجہ بندیوں۔

اورمرانت کی بنیاد پراس کے اصول دوسروں کے اخذ کردہ نتائج سے مختلف ہوتے ہیں۔ نتیجةً طرز فکر میں اختلاف ظاہر ہوتا ہے۔

مثلاً عنت اور پاکدامی ۔ خاص طور بر بعور توں کے بیے ایک اجماعی سئلہ ہے۔ کیا اس مئے میں تخقیق کرتے ہوئے سارے لوگ ایک ہی طریقے سے سوجتے ہیں ؟

بالکل نہیں ۔ بلکہ اس مسکلہ میں بھی بے شاراختلافات موجو دہیں ۔ بعض حصرات فی توعفت کے مقام کوصفر تک بہنچا یا ہے ۔ بیں ان کے نظریات وافکار کے مطابق ہی مسئلے کو کوئی اہمیت واضل نہیں ۔ اس کے برعکس کچھ لوگ اس مسئلے کو بے انہنا اہمیت دیتے ہیں اور اس کی انہیت کو ت بیم نہ کرنے کی صورت میں زندگی کو ہی بے فتیت سمجھتے ہیں ۔

اسلام نے لوگوں کے طرزفکر ہیں جو تب یلی پیدا کی اس سے مرادیہ ہے کہ نظریاتی اقدار میں کمی بیٹی کی۔ وہ افدار حبن کی لوگوں کے نزد بیک کو کئے حیثیت نہیں تھی اختال کے طور پر تقوی کی کو ملند ترین مقام عطاکیا . اوران کی غیر معمولی قدر وقتمیت معین کی اور کتنے ہی لمندو بالا اقدار مشلاً دنگ وائس کی برتری دغیرہ جیسے مفاہیم کو مقام صفر تک لا بھینکا۔

عدل ان مسائل میں سے ایک ہے جن کواکسلام کی برولت حیات او خبر مولا قدرو تمیت حاصل ہوئی ۔ ہسلام نے فقط تنیام عدل کی سفارش می نہیں کی اور نہ بی محض ہسس کے اجرار برقناعت کی بلکراس کے مقام کو بھی بلند قرار و یا ۔ بہتر ہے کہ سس مکتے کوامیرالمومنین کی زبانی سنیں ۔

روسین جاربای مسلیل و ایک زیرک اور کاته دان شخص حصرت سے سوال کرتا ہے : « النّعَدُلُ اَفْضَالُ اَمِ الْحُبُود ؟ "

" عدل بيزے يا سخاوت وجود ؟ " اے

یہاں دو انسانی حضلتوں کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ انسان ہیشہ ظلم ہے گریزاں اورا حسان کا فدر وان رہا ہے۔ مذکورہ سوال کا جواب ظاہراً توہبت سادہ معلوم ہوتا ہے کہ جود وسخا کا مقام عدل سے بلندہے ۔ کیونکہ عدل سے مراد دو مروں کے مقوق کا لیاظر کھنا اور ان سے سجا دزنہ کرنا ہے ۔ لیکن جودو کا بیہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنے مسلّمہ حق کو دو سرے پر قربان کرے ۔ عدل کرنے وال دو سروں کے مقوق کو یا کمال نہیں کرنا ۔ یا بالفاظ دیگر اپنی طرف سے یا دو مروں کے مقابلے میں لوگوں کے حقوق کی حفاظیت کرتا ہے۔ لیکن جود و مختشق کی حفاظیت کرتا ہے۔ لیکن جود و مختشق

کرنے والانتخص قربانی دنیا ہے اور ابنام کے حق دوررے کے حوالے کرتاہے بیں اس کماظ سے جود و کرم کا مقام ملند ترہے ۔ واقعاً اگر ہم صروف انفزادی اور اخلاقی معبیار سے پرکھیں توبات بہی ہے کہ جود و کرم عدل کے مقابلے میں انسان کے اخلائی کمال اور عظمت کی نشان ہے ۔ لیکن علی علیا سلام اس نظر ہے کے برخلاف جواب ویتے اور عظمت کی نشان ہے ۔ لیکن علی علیا سلام اس نظر ہے کے برخلاف جواب ویتے ہیں ، حضرت علی علیا سلام دو دلیوں کی نبا پر عدل کو جود و کرم بر ترجیح دیتے ہیں ۔ حضرت علی علیا سلام دو دلیوں کی نبا پر عدل کو جود و کرم بر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک بدکہ ؛

" العدل يضع الامورمواضعها والجو ديخرجها المنجهنهاء " عدل معاملات وامور کو ان کے اصل موقع و محل بر رکھتاہے لیکن جودوکرم ان کو ان کی صروب سے باہر کردتیا ہے۔" كيونك عدالت سے مراديہ ہے كه فطرى اورطبيعى ستحقاق كو مدنظر ركھا مائے اور ہرشخص کواس کی محنت واستعداد کے مطابق عطاکیا مائے معاشرے كى مثال ايك گاڑى كى سى سے جس كا ہرىيے زہ اپنے مقام يہ ہوتا ہے ۔ ديكن جود وكرم اگرجيہ أمس لحاظ سے كه آدمى اپنامسلم حن دوسرے كوئش دنيا ہے، غير معولى فدرو فتيت كامال ہے ديكن يہ يادرہے كہ جودوكرم فلات معول امرہے -اس كى شال ايك ايسے جم كى سى ہے جس كا ايك حصر بيار ہواور حبم كے دور سے اجزا اس عصوكو بيارى سے نجات دلانے کے لیے اپنی کوشٹوں کا رخ اسس کی اصلاح برمرکوز کردیں۔ اجتماعي نفظه نظر سے كيا ہى بہتر ہوكہ معامثرہ ایسے بيمار عصاومے مبرا ہوتاكمعاشرے كے مختلف اعضاركى توج حرف ابك عصنوكى اصلاح كى طوف مركوز نہ ہوجائے۔ بلکہ معامرے کے اجتماعی مفادات کی ترقی کے لیے استعال ہو۔ ثا نباً ببرفرايا ؛

" العدل سائس عام والجود عارض خاص "
" عدل ایک عام قانون ہے اور پورے معاشرے کا عمو می
" عدل ایک عام قانون ہے اور پورے معاشرے کا عمو می
" عراں ہے ۔"

یعن ایک الیی شاہراہ کی ماندہے جس سے سب کوگزرنا ہوتا ہے۔ لیکن جود وکرم ایک استثنائی اور خاص حالت کا نام ہے جس میں عمومیت نہیں بائی جاتی ۔ بلکہ اگر جود و مخبشش کو قانونی اور عمومی حیثیت مل جائے توبیجود و منبث نہیں رہے گا۔

اسس کے بعد علی علیہ اسلام نتیجہ کے طور پرفسنرمائے ہیں :

« ف العدل الشرف لها و افضلها " ہے

پس عدل اور جود و نجشش ہیں ہے" عدل " بہتر ہے ۔

انسان اور انسانی مسائل کے بارے ہیں اسس قسم کا رویہ ایک فاص طرز و ن کرکا نیتجہ ہے جوایک خصوصی پر کھ کی بنیا دیر استوار ہے ۔ اس پر کھ کا مرت پیمہ معامشرے کی اسمبیت اور بنیا دی حیثیبت پر ہے ۔ اس پر کھ کی جڑیں اس کتے ہیں پوسٹ برہے ۔ اس پر کھ کی جڑیں اس نکتے ہیں پوسٹ بیرہ ہیں کہ اجتماعی اصولوں اور بنیا دول کوافلاتی اصولوں اور بنیا دول پر زحبیح حاصل ہے ۔ وہ اصول ہے اور یہ فرع ۔ وہ تنا ہے اور یہ زیب و زیور ۔

یہ شاخ ۔ وہ جم کا حصر ہے اور یہ زیب و زیور ۔

على على على اللهام كى نظرين وه اصول جومعان المرك كے توازن كو قائم ور سب كورافنى ركھ سكتا ہے، معاشرے كے جم كوسلامتى اوراس كى روح كوسكون دے سكتا ہے وہ عدل ہے - ظلم وجور اور سجاوز بين اتنى بھى توت نہيں كم

خودظالم کی روح کو ما اسس شخص کوجس کے مفاد میں یہ ظلم ہور ہاہے سکون دے سکے۔ کہاں یہ کہ معام شرے کے مظادم اور پسے ہوئے طبیقے کو مطائن کرسے ۔ عدات وہ وسیعے راستہ ہے جوسب کوسمو کر لغیرکسی مشکل کے منزل تک بہنچ ورتباہے جبکہ ظلم وجور وہ تنگ اور بر پیچ راہ ہے جو خودستمگروں کو بھی ان کی منزل مِقعود سکے بہیں بہنچ انی ۔

جبیبا کہ بہیں معلوم ہے عثمان بن عفان نے بیت المال سلین کے ایک حصے کواپئی فلافت کے دوران اپنے رست نہ داروں اور عزیز درس کی جاگر قرار یا۔
عثمان کے بعد حضرت علی علیا لسلام نے حکومت کی باک طور سبنھالی آپ ہے کو کو نہ چیط ہیں ، اور اپنی توجہات کو کو نہ چیط ہیں ، اور اپنی توجہات کو مستقبل ہیں ہیش آنے والے مسائل کی طرف مرکوز فرما میں ۔ لیکن آپ نے جواب دیا کہ :

« الحق الف دیم لا بیط لمه شیئ - "

برانا حق کسی طرح ختم نہیں ہوسکتا - "

فرمایا کہ فداکی فتم اگرجہ ان اموال سے کسی نے شادی کی ہویا لوٹٹری

خریدی ہو بچر بھی ہیں ان کو بہت المال ہیں کوٹا دوں گا۔

« فان فی العدل سعة ومن صاق علیه

العددل فالحورعليداضين، اله العدد فالحورعليدة العدد العدد المالين كافي كنجائش اور وسعن به عدل مين كافي كنجائش اور وسعن به عدل مين كالما عالم كركمة الهم ين اگر كوئى عدل مين

اپنے لیے شنگی محسوس کرے تو وہ یہ مبان کے کہ ظلم کا
نیجہ اس کے لیے کہیں زما دہ تنگ ہوگا۔"
لیعنی عدل ایک ایسی چیز ہے جس کو ایمان کی ایک سرحد تسلیم ناجیے۔
اور اس سرحد کی حدود پر راضی وسٹ کر رہنا چا ہئے۔ لیکن اگریہ سرحد یا مال کردی
جائے اور انسان اسے عبور کرنے تو بھراس کی نظر میں کسی حد کی ایمیب نور رہے گی۔ وہ جس سرحد تک بھی پہنچے گا اپنی خود سراور بے لگام شہو سے اور
خواہشات کی بنا پر اسے بھی یا رکرنے کا خواہ شمند ہموگا۔ اور اس طرح کبھی سکون و
اطمینان حاصل نہ کرسکے گا۔

# بانصافی برخاموش تماشائی بننا درست بنیں

حصرت علی علیاب لام عدل کو ایک خدائی ذمیدداری بلکذامورالی سمجفتے تھے۔ آب کو کبھی به گوارا نہ تھا کہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ ابک مسلمان کی برنصانی اور ظلم برخاموس تماشائی بنا رہے۔

خطبه شقشقیه پس گرسته ولسوز سیاسی واقعات کا تفصیل سے تذکرہ فرمانے کے بعد تبانے ہیں کرس طرح لوگوں نے قتل عثمان کے بعد آب کو گھیرلیا اورامرار و تاکید کے ساتھ آب سے درخواست کی کرمسلمانوں کی قبارت کو قبول فرائیں۔ آب گرشنه در دناک واقعات اورموجودہ مالات کی خرالی کے بیش نظر اس سنگین ذمہ داری کوسنجھالنے پر آمادہ نہ تھے۔ لیکن اس خیال سے کہ اگر قبول نہ کریں تو می مشتبہ ہو جائے گا۔ اور لوگ کہیں گے کہ علی کو سٹر دع ہی سے خلافت سے واج بی نہیں ، اور اسے اسمیت نہیں دیتے تھے۔ سٹر دع ہی سے خلافت سے واج بی نہیں ، اور اسے اسمیت نہیں دیتے تھے۔ سٹر واس بات کے بیش نظر کہ جب معاشرہ ظالم ومظلوم۔ کھا کھا کر تنگ

آنے والوں اور محبوک سے نالاں محبوکوں بڑے تل دوطبقوں بیرتقتیم ہوجائے۔ تو اسس دقت اسلام اس بات کی اجازت بہیں دنیاکہ آدمی ہاتھ برہانھ دھرے تماث الی بنا بیطارہے۔ اسس سنگین ذمہ داری کو قبول فرایا :

« لولاحضورالحاضر وقبام الحجة بوجود الناصر وما احتذالله على العلام ان لايمتادو المعلى كظف ظالم ولاسغب مظلوم لالمتيت حبلها على غاربها ولسقيت احدها بكاس اولها على عاربها ولسقيت احدها بكاس

" اگرلوگ اس کنرت کے ساتھ حاصر نہ ہوتے اور مددگاوں کی وجہ سے مجھ پر حجبت تمام نہ ہوجاتی اور علمارسے یہ خدائی عہدنہ ہوتا کہ وہ ظالم کی سے مہیری اور مظلوم کی گرسنگی پر راضی نہ ہوں تو بلاست نافہ خلافت کی جہار میں اسی کی بیٹے بر ڈال دیتا ۔"

#### عدل مصلحت يرقربان نبيس بوسكتا

ظلم ، انتیازی سلوک اقربا پروری گروہ بندی اور روب پیسے منہ سند کر دبنا مہیشے سیاسی حربوں کے لازمی حب زرکے طور بر استعال ہوتے منہ بند کر دبنا مہیشے سیاسی حربوں کے لازمی حب زرکے طور بر استعال ہوتے رہیں ۔ اب ایک ایسی شنی کشتی سیاست کی نا خدا بن گئی ہے جوان حربوں سے نفرت رکھتی ہے ۔ اس کا ہدت اور نظریہ ہی اس قتم کی سیاست کوختم سے نفرت رکھتی ہے ۔ اس کا ہدت اور نظریہ ہی اس قتم کی سیاست کوختم

کردیناہے۔ وحدرتی بات ہے یہ البی سیاست دان پہلے ہی دن سے نارامن ہو

عباتے ہیں۔ وشمی اورعناور وخذا ندازی پر منتج ہوتی ہے۔ اور ہمبت سی مشکلات

کا باعث بنتی ہے۔ ان حالات میں علی علیال الم کے کچے خبر خواہ افراد آ بیا کے

بیس آنے ہیں اور نہا بیت خلوص اور خیر خواہی کے ساتھ عومن کرتے ہیں کہ مولا!

مسبنا زیادہ صروری مصلحت کے بیش نظر اپنی سیاست ہیں کچے لیک بیدا

کیجے مشورہ دیتے ہیں کہ آ بیٹ ہمروست ان مطلب پرستوں کی مصیبت سے

ہیں۔ ان ہیں سے کچے کا تعلق اسلام کے صدر اور ک سے ہے۔ اس وقت آ بی کومعاویہ

ہیں۔ ان ہیں سے کچے کا تعلق اسلام کے صدر اور ک سے ہے۔ اس وقت آ بی کومعاویہ

میسی شخصیبت سے وشنی کا سامنا ہے جس کے اختیار ہیں شام جیسی زر خیز سرز ہین ہے۔

کیا فرق بڑنا ہے کہ آ بیٹ مصلحت "کی خاطر نی الحال عدل و مساوات کے

موصنوع ہی کو دھے طری

"اتامرونى ان اطلب النصربالجور والله ما المورب ما ما السماء المورب ما سمرسم بروام نجم فى السماء نجما، لوكان المال لى لسوبت بينهم فكيف وانما المال مال الله "ك

" کیا تم لوگ مجھ ہے یہ جا ہے ہو کہ ظلم کے ذریعہ کا میا بی حاصل کروں ؟ عدالت کوسیاست اوراقتدار برفتر بان کردوں ؟ ذات بروردگار کی فتم ، حب تک دنیا کا نظام

آي فرماتي بن:

باقی ہے ایسانہیں کروں گا۔اورا بیے کام کے قریب بھی نہیں اور ناانصافی کروں ؟ میں! اور ما اور ناانصافی کروں ؟ میں! اور مال جومیرے یاس میرات کو بائمال کروں ؟ اگر یہ سارا مال جومیرے یاس ہے 'میرا ذاتی مال ہوتا ، میرے انتحوں کی کمائی ہوتا اور میں اس کو لوگوں میں تقشیم کرنے پر اُئر آتا تو اسس میں بھی کسی کو دو سرے پر ترجیح دینا گوارا نہ کرنا۔ حالانکہ برمال تو مال فعرا ہے اور میں فداکی طرف سے ان اموال کا تو مال فعرا ہے اور میں فداکی طرف سے ان اموال کا نہیان وابین ہوں۔"

یہ تخاعدل کے بارے بین علی کا نظریہ - اور بیہ ہے علی کے نزدیک عدل کا مقام -

# انساني حقوق كااعزاب

انسان کی صرور باب زندگی محض رو ٹی کیراے اور مکان ہی ہے عبارت
مہیں ۔ ایک گھوڑے یا ایک کبوتر کو آب و دانہ اور جبانی صروریات فراہم کر کے مطائن
رکھا جا سکتا ہے ۔ لیکن انسان کی خوسٹ نو دی کے حصول کے لیے جس طرح مادی موالی کادگر میں اسی طرح نفسیاتی اور روحانی عوامل بھی موٹر ہیں ۔

مکن ہے کہ مختلف حکومتیں مادی وسائل کی فراہمی کے لحاظ سے ساوی
کام کریں لیکن اس کے باوجود ہوام کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لحاظ سے مساوی
نیتجہ حاصل زکر سکیں۔ بیاسس بنا پر ہے کہ ایک حکومت تو معاشرے کی نفسیاتی
صزوریات پورا کرنے میں کا میاب رہتی ہے ، جبکہ دوسری نہیں۔
جن چیز وں برعوام کی خوست نودی کا انخصار ہوتا ہے ان میں سے

### كليسا اورحق ماكيب

جیدا کہ م جانے ہیں کہ گرست مدیوں ہیں مذہب کے خلاف ایک توریک جل اس تخریک کا دامن بہت جلد سبجی دنیا سے باہر بھی بھیل گیا۔ اس تخریک کا رجمان مادیت کی طرف تھا۔ جب ہم اس سے کی بنیاد ول اور اس کی وجوہات کو طولتے ہیں توہم دیجھتے ہیں کہ ان عوامل ہیں سے ایک اسیاسی حقوق کے میدان ہیں کلیسا کے افکار کی کم : وری اور تنگ دامئی ہے ۔ ارباب کلیسا نیز کچھ لور پی فلسفیوں فرخد ایرائیان اور سیاسی حقوق سے انکا را ورجابرانہ حکومتوں کے قیام کے درمیان ایک خود ساختہ ربط قائم کیا یس کے نیتجہ ہیں جہوریت اور بے دی لازم و ملام سمجھی جانے لگی اور یہ نفور مجیل کیا کہ باتو خدا کو اپنیا باجائے اور حکومت کو بعض ایسے مخصوص لوگوں کے بیے جوکسی خاص انتیازی خصوصیت کے حامل نہیں خدا کی طوف سے تعنو نفیل شدہ چیز سمجی بی یا خدا کا انکار کی باورخو د کو صاحب حق تھے ہیں۔ مزمی نفسیات کی روسے فرمی لیسا سیار کی کا ایک سبب برتواہے کہ مذا ہیں۔ کے رسب اور نظری صروریات کے درمیان تضاد واختلات کے قائل ہوجا بین جضوصًا آن صورت بیں جبکہ وہ فطری صرورت رائے عامہ کی سطح پر نمایاں ہوجائے۔
عین اسس وقت جبکہ یورپ بیں استبداد اور طلم کا دور دورہ نضا اور لوگ اس نظریے کے بیاے تنظے کہ حاکمیت کا حق عوام کا ہے ۔ کلیسا یا اسس کے حامی یا کلیسائی نظریات کے بل ہونے پریہ نظر پہنٹی کیا گیا کہ حکومت کے معالمے بیں عوام پرجوت ور داریاں فائد ہوتی ہیں۔ ان کے بیے حقوق کی گئیا کہ شہری ۔ اور آزادی جمہوریت ، اور عوامی حکومت کے حامیوں کو کا جنا ہیں۔ اور آزادی جمہوریت ، اور عوامی حکومت کے حامیوں کو کلیسیا بلکہ دین اور خدا کے خلاف یوری طرح برا بھی خذہ کرنے کے لیے اشنا ،ی

مغرب ومشرق دو نون بین اسس طرز تفکر کی جرایی بہت پرانی ہیں۔ روسو (JEAN-ROUSSEAU) (۱۱۵۱ع سے ۱۵۵۵) "معاہدہ عران" نامی کتاب بین مکھتا ہے :

کانی تھا۔

" فیلون (مہبی صدی عیبوی کے یونان مکیم) کے قول کے مطابی فونخواد
اورظا لم روی سنبہنشاہ کلیکولانے کہاہے کے جس طرح جوبان کو فطری
طور تر ریو طربر برتری حاصل ہے ۔ اسی طرح حکم الذل کو اپنی رعایا
پر فوقیدت حاصل ہے ۔ یوں اسس نے اپنے استدلال سے یہ نتیجہ
اخذ کیا ہے کہ حکم ان کی مثال مالک کی اور رعایا کی مثال جوانوں
کی سی ہے ۔"

گزست دسدیوں ہیں اس قدیم نظربے کا احیار ہوا اور جونکہ اس نظر ہے نے دین و مذہب اورخدالی رنگ اختیار کر لبا اس بے لوگوں کے حذبات اس وجہ سے دبن کے خلاف برانگیخت ہوئے۔

روسوای کتاب میں لکھتا ہے:

" کیتے ہیں کہ تمام طافتیں خداکی طرف سے ہیں۔ اور تمام طافتوروں
کواکی نے بھیجاہے لیکن بیاس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم
اسنبداد کے خاتے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا میں ۔ تمام ہیاریاں خدا
کی طرف سے ہیں ، لیکن اس کا مطلب بیر نہیں کہ ہم ڈاکٹر کی طرف
رجوع ذکریں . ایک چور حبکل کے کسی گوشے میں مجھ پر حملے کرتا ہے ۔
کیا حرف انٹا کانی ہے کہ طافت کے آئے سرت یم حملے کرتے ہوئے میں
کیا حرف انٹا کانی ہے کہ طافت کے آئے سرت یم حملے کرتے ہوئے میں

اے یہ لوئی سیزدیم کے زمانے میں بیرسس میں رہنا تھا اور اس نے ۱۹۲۵م میں حق جنگ وصلح کے نام پر کتاب لکھی۔
کے معاہدہ عمران ص عسر - مس

اینا تقبله اس کے حوالے کردوں ؟ اس سے جمی بڑھ کر مہابت خموٹی ورغبت کے ساتھ ابنا پیب اسس کی خدمت بیں بین کردوں بادجوداس کے کر ابنا بیب محفوظ رکھنے کی گنجائش بھی بوجود ہو ؟ جور کی طاقت بینی بندون کے مقالے میں میری ذمتہ داری کسیا مجونی جا ہئے ؟ "اے

ہوبز رجس کے نظریے کی طرف اوپر اشارہ ہوا) اگرچہ استنبادی نظریے کی سنبت خدا کی طرف بہیں و تیا اور سیا می حفوق کے بارے ہیں اس کے فلسفیا نہ نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ حکم ان کا عمل لوگوں کا قائمقام ہوتا ہے اور جو کچھے وہ کرتا ہے وہ گویا لوگوں کا ہی عمل ہوتا ہے ۔ کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلیسائی افکارے متازے یہ بربر کا دعوی ہے کہ فرد کی آزادی اور حکم الوں کے لامحدود اختیارات یں کوئی منافات بہیں ہے۔ کہ ناہے :

" یہ نہیں سوچنا جا ہے کہ اس آزادی رابعیٰ فردکا اپنے دفاع کے بارے ہیں حن کا وجود ، حکم الوں کے اس اختیار کوختم کر دنیا ہے جوائخیں لوگوں کی جان ومال پر حاصل ہے ۔ بیا اس میں کمی کا باعث ہے کیونکہ عوام کے ساتھ حکم الوں کا کوئی بھی عمل ظلم نہیں کہلایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا عمل گویا لوگوں کا ہی عمل بوقا ہے ۔ جو کام حکم ان انجام و زیا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے گویا عوام نے خود

اے معاہدہ عمرانی ۔ ص بھ ۔ نیز رجوع ہول کتاب 'آزادی فرد ادر مکومت کی طاقت '
مولفہ ڈاکٹر محمود صناعی کی طرت ۔ ص س س ر ۵ ۔

مولفہ ڈاکٹر محمود صناعی کی طرت ۔ ص س ر ۵ ۔

کے بعبارت دیگر وہ جو کچھ بھی کر ہے عین عدالت ہوتا ہے ۔

الخبام دبا ہو۔ کوئی ایساحق نہیں جزاے ماص نہ ہو۔ اوراگراس کی قوت پر کوئی یا بندی ہے تومرت اتن کہ وہ بندہ ضاہونے کے ناطے فطری قوابن کا حترام کے۔ ممکن ہے بلک اکثر مشاہرہ ہواہ کے حکمان کسی فروکو تنا ، کر دنیا ہے لیکن تھر بھی اس مفل کوظلم سے ار دیادرست نہیں رجی طرح بیتناح نے اپنی بیٹی کی قربان دی ایسے مواقع برجس شخص كواس فنم كى موست كاسامناكرنا براتا ہے اسے ت ہے کجس کام کی دجہ سے اس کو ہلاکت سے دوجار ہونا بڑے اسے الخام ندد ہے۔ ایسے ماکم کے معاطے میں بھی جولوگوں کو بلاوج قتل کرتا ہے،اصول بی ہے۔ کیونکہ اگرجہ اس کاعل تا اون فطرت اورانصا كمنافى بين رحبياك داورك إخور ادريا كانتل بوا)اور يرظلمنين بوا بلك ظلم توخداك المع بوا ..... " كے جيساكة آب و مجيئة مي ـ مذكوره فالسفى نظريات كے مطابن خدا سے متعلىٰ انسانى ذر داری کوحقوق الناس کی نفی کاباعث فرص کیا گیاہے۔ خدا کے سامنے ذر داراورم ملقت ہونے کواس ات کے بیے کانی مجھاگیاہے کہ لوگوں کا کوئی حن نہو۔ عدل والضاف وی ہے جو حکمران چا ہے اور کرے۔ نیز اس کے کسی کام کوظلم نہیں کہا جا سکتا۔ بالفاظ و بگر حقوق الله كوحفوق الناس كے خاتمے كا ماعث قرار دما كيا ہے ۔ بس ارمط ہوبز (حولظا ہر

اے یفتاح بی امرابیل کا ایک قامی کھا جس نے کی جنگ میں یہ نذر کی کھی کہ اگر خدانے اس کو کا میابی دی تو واپسی برجس شخص سے اس کی بی ملاقات ہوگی است خداکے نام پر جلا کر بلاک کرنے گا - واپسی پر اس کی ملاقات سب سے پہلے اپنی لا کی سے ہوئی ۔ یفتاح نے اپنی لولی کو مبلاکن نذراز مین کیا ۔

اس کی ملاقات سب سے پہلے اپنی لولی سے ہوئی ۔ یفتاح نے اپنی لولی کو مبلاکن نذراز مین کیا ۔

سے آزادی فردا در مکومت کی طاقت ۔ ص ۸ ے

ایک آزاد خیال فلسفی بی اور کلیسائی نظریات کا سہارا بھی نہیں لیتے ) کے ذہن پر کلیسائی نظریات کا اثر نہ تو تا تو ایسے افکار کا اظہار نہ کرتے ۔ ان نظریات بیں جو چیز مففود ہے وہ خلا برایمان واعتقاد کو عدل اور انسانی حقوق کی نبیا دسترار دینیا ہے حقیقت بہت کہ خدا برایمان ایک طوف سے تو لوگوں کے ذاتی حقوق اور نظریئے عدل کی نبیا ہے اور وجود خدا کے اصنبرار کے ذریعے ہی لوگوں کے ذاتی حقوق اور عدل حقیق کو دو مختلف اور وجود خدا کے اجرار اور نفا ذ کی بہترین صاحت سے قبول کیا جا سکتا ہے اور دور مری جانب یہ ان کے اجرار اور نفا ذ کی بہترین صاحت میں ہے۔

# نهج البلاغه كانظربه

حقوق اورعدل کے معاطے میں نہج الب لاغہ کے نظریے کی بنیاد مذکورہ اصول برہے۔ آئی اب اس مسلے میں نہج البلاغہ سے چید نمونے طاحظ کرتے ہیں۔ اصول برہے۔ آئی اب اس مسلے میں نہج البلاغہ سے چید نمونے طاحظ کرتے ہیں۔ خطبہ مزیرہ الاجس کے ایک جصے کو ہم پہنے نقل کر چکے ہیں میں یوں فراتے ہیں :

"امابدفقد جعل الله لى عليكم حفاً بولاية امركم ولحكم على من الحق مشل الدى لى عليكم ، فالحق اوسع الاشباء في التواصف واضيقها في المتناصف لا يجرى لاحد الاجرى عليه واضيقها في المتناصف لا يجرى عليه الاجرى له " خداوند عالم نے تم لوگوں كا امام اور حاكم ہونے كے ناتے تھاك اور مرى لے به بي اور مرى لے به بي اور مرى لے به بي مرى اور مرى لے اور مرى لے به بي مرى لے اور مرى لے به بي مرى لے اور مرى لے به بي مرى لے به بي مرى كا اور مرى لے به بي مرى لے اور مرى لے اور مرى لے به بي مرى لے اور مرى

دائرہ کہنے کی صر تک توسب سے زیادہ و سیع ہے لیکن عمل اورانضاف کے لی اظ سے اس کا دامن سب سے زیادہ تنگ ہے حق کسی کو حاصل نہیں ہوتا مگر ہے کہ خوداس کے اور کھی عائد ہوتا کہ سے ۔ اور کسی کے اور کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے لیے کوئی حق نابت نہو۔"

جیباکہ آپ نے ملاحظ فربا با اسس کلام میں ساری ایمبیت خدا احق عدل اور ذمتہ داری کو دی گئی ہے۔ دیکن ہوں نہیں کہ خداو ندعا لم نے بعض افراد کو صرف حقوق ہی عطا کیے ہوں اور ان کو صرف اپنے آ گے جوا بدہ بنابا ہو۔ اور اس کے برعکس بعض دوسرے افراد کو سرفتم کے حق سے محروم کر کے ان بر اپنے اور دوسروں کے حقوق کا بوجھ ڈال دبا ہو۔ جس کے نتیج میں حکمواں اور دعا با کے درمیان عدل اور ظلم کا معیار ہی نہ رہے۔ ای خطی میں فرمانے ہیں :

" وليس امرؤ وان عظمت في الحق من للته وتقدمت في السدين فضيلته بفون ان يعان على ماحمله الله من حقه ولا امرؤ وان صغرته النفوس وافتحمته العيون بدون ان بعين على ذلك او يعان عليه ."

" کوئی آرمی بھی خواہ اس کاحق میں کتنا ہی برطا درجہ ہوا دروہ دین میں کتنا ہی برطال درجہ ہوا دروہ دین میں کتنا ہی سرطال نہیں رکھتا کہ فداوند عالم کے مقرر کردہ حقوق سے زیادہ کے لیے اس کی مدد کی جائے ،اور جا ہے کوئی شخصیت کتنی ہی حقیر اب و قارا درسک ہو بھر بھی بہت اسے کوئی شخصیت کتنی ہی حقیر اب و قارا درسک ہو بھر بھی بہت اسے حاصل نہیں کہ حق کے لیے اس کے خلاف خود

#### امراد کرے یا کوئی اس کے خلاف مرد کرے ۔" نیز اسی خطے میں ارسٹ و فرمایا ہے ؛

" فلاتكلمونى بماتكلم بدالجبابرة ولاتتحفظوا منى بما يتحفظ عنداها البادرة ولانخالطون بالمصانعة ولاتظنوا بى استثقالًا فى حق قتيل لى ولا النثماس اعظام لمفنسى فسانه من استنقل الحق ان يقال له او العدل ان بعوض علب لم كان العمل بهما اتثمثل عليه ف الاتكفوا عن مقالة بحن او مشورة بعدل " "ميرے ماخذاس طرح بات ذكروجي طرح جا برحكم الوں کےآگے بات کی مباتی ہے اور نہی مجھ سے اس طرح بجا کرو جس طرح تندروحكام سے بيخ ہو- اورميرے ساتھ جالموى يرمنى ميل جول زركھو۔ يہ خيال ندكرو كريس اس حق بات سے ناراس ہوجاؤں گا جو مجھ سے کہی جانے اور نہ بے گمان کرد كبيلايى برترى منوانے كى تمناكروں كا-كيو كم جوآدى اس بات کوگراں مجھتاہے کہ اس سے حق کی بات کی جائے یاس کے پاس حق دعدل پیش کیا مائے اس کے لیے تی و الفيات يرعمل كرنا وشوار تربوكا . بين حق كى بات كين اور عدل كا مشوره دينے سے كيمي بازندريو- ،،

# حکمران المین ہے مالک نہیں

گرست سطور ہیں ہم نے ذکر کمیا کہ حالیہ صدیوں ہیں بعض ہور پی وانشوروں کے درمیان ایک خطر ناک اور گراہ کن نظریے نے خبم بیاجیں نے بعض لوگوں کو ادبیت کی جانب مائل کرنے ہیں اہم کر داراداکیا ۔ اس نظریہ کی روسے ایک جانب سے خدا پر ایمیان واعتقاد اور دوسری طرف سے عوام کی بالا دستی کے حق کے در میان ایک خودسا خنہ فتم کا ربط بہدا ہو گیا ۔ خدا کے آگے جوا بدی کو منبدوں کے حقوق کے منا فی قرار دیا گیا ۔ حقوق اللہ کو حقوق الناس کا نعم البدل مجھا گیا اور جب ذات احدیث نے کا کنات کو حق وعدل کی منا پر استوار کیا اس پر ایمان اوراعتقاد کو جائے اس کے کہ ذاتی اور فطری حقوق کے نظر ہے کی بنیاد قرار دیتے ان حقوق کے منانی قرار دیا جنیج تئے عوام کے حن حاکمیت کے قائل ہو نے اور ان کی ہے دینی کو لازم دلمزدم

اسلامی نقط نظر سے معاملہ اس خیال کے باکل برعکس ہے۔ بہج البلاغہ
(جواس وقت ہمارا موضوع بحث ہے) ہیں (باوجوداس کے کہ بہمقدس کتا ب
بنیا دی طور پر توحید اور عرفان کی کتا ہے ہے اور اس ہیں ہر گابہ خداکا ذکر اور خدا
کانام نظر ہ ناہیے) عام لوگوں کے بنیا دی حقوق اور حاکموں کے مقابلے ہیں ان کے
شایان شان اور متازمقام اور اس نظریہ کو کہ حکم انی ورحقیقت عوام کے حقوق کی
مہمانی اور امانت واری ہے کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ بکہ اس پر سبت زبا دہ توجہ
دی گئی ہے۔

بنج البلاغه کی نظر میں امام یا حکمران لوگوں کے حقوق کا ابین 'نگہبان اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر بیسوال سینیں کیا جائے کہ عوام حکمرانوں کے لیے ہیں یا حکمران عوام کے لیے ؟ تو ہنج البلاعذ کے زویک حکمران عوام کے لیے ہیں عوام عمران كے ليے بنبى - سىدى نے اى حقيقن كى طوث اشاره كرتے ہوئے كہا ہے : ے گوسفند از برای چویان نیست بلكه جومان براى خدست اواست لفظ"رعیت" (رعایا) اس نفرت انگیزمفهوم کے باوجود جو فاری زبا يں اے تدريخ حاصل ہوا ، ايك عده اور انساني مفہوم كا بھي حامل ہے۔ حكموان كے يے نفظ "راعی" اور عوام كے ليے نفظ " زعيت " كا استعال سب سے بہلے رسول اكرم اوران كى بعد على عليال الم ك فراين بين نظر آنا ہے -يه لفظ "رعى" سے نكلا ہے حس سے مراد حفاظت و نگہائى ہے عوام کورسیت اس لیے کہا مانا ہے کیونکہ حکمران ان کے حان و مال اور حقوق و آزادی كامحافظ اور ذمه دارى-اس لفظ کے مفہوم پر شتل ایک ما مع مدسیت ملی ہے جس میں رسول اکرم انے فرایا ہے: " حلَّكم راع وكلَّكم مستول ؛ فالامام راع وهو مستول والمراة راعية على سب زوجها وهى مستولة والعبدراع علىمال

سبدہ وهو مسئول الا فكلكم راع وكلكم مسئول " اله مسئول اله مس

لوگوں کا بھہبان ہے ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار اور بھہبان ہے اور غلام اپنے الک کے مال کا ذمہ دار اور بھہبان ہے اور غلام اپنے الک کے مال کا ذمہ دار اور بھہبان ہے ۔ بیس آگاہ رہوکہ تم ہیں سے ہر شخص پاسبان اور ذمہ دارہے " گرست تہ باب ہیں ہم نے نہج البلاغہ سے جند نمونے بیش کیے تھے جولوگوں کے حقوق کے بارے ہیں علی علیال لام کے افکار کے مظہر تھے ۔ بیہاں کچھا ور منو سف پیش خدمت ہیں ۔ البند بطور مقدمہ قر آن سے ایک آبیت بیش کر رہا ہموں ۔ سورہ مبارکہ دنسار آبیت ۸ میں ذکر ہوتا ہے ؛

" إِنَّ اللَّهُ يَا أُمُرُكُمُ أَنْ تُؤَدِّ وَالْلَمَانُتِ إِلَىٰ الْكَالِمَانُتِ إِلَىٰ الْكَالِمَانُتِ إِلَىٰ الْفَالُولَا لَلْمَانُو إِلَىٰ الْفَالُولَامُنُو إِلَىٰ الْفَالُولَامُنُو الْمَالُولُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمُعَالِمُ الْمَالُولُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُولُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُولُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

مذا مكم دنیائے كه اما نتوں كوان كے مالكوں كو كو الدوا ورجب وگوں كے درميان فيصله كرو توعدل كے مطابق فيصله كرو - " طبرى مجمع البيان بين اسس آيت كے حمٰن بين لكھتے ہيں :

"اس آبیت کی تفییر ہیں مختلف افزال موجود ہیں ۔ ایک بر کراس سے مراد ہرفتم کی امائیں ہیں خواہ وہ خدائی امائیں ہوں یا غیر خدائی امائیں ہوں یا غیر خدائی ۔ مالی ہوں یا غیر خالی ۔ دور را بر کرمخاطب مکران طبقہ ہے اور خداوند عالم امائنوں کی ادائیگی کی عزورت کے عنوان سے حکم الوں کو حکم دنیا ہے کہ وہ لوگوں کی حمایت کے لیے اکھ کھواسے ہوں ۔

يوكية بن ك:

" اس بات کی تا بد دوری آیت سے ہوتی ہے جواس آیت کے

فوراً بعداً تی ہے۔

يَّا يَشُهَا التَّذِيْنَ الْمَنُوْ آلطِيْعُواللَّهُ وَالْطِيْعُوالرَّسُولَ

وَاوُلِي الْاَمْنِ مِنْ كُمْ " "

اس آیت بیں لوگوں برخدا ، رسول اورولی امرکی اطاعت کی ذمہ داری ڈالی گئے ہے ۔ بہلی آبیت بیں لوگوں کے حفوق اور دوسری آبیت بیں اس کے متوازی حاکم یا ولی امر کے حفوق کی دوا<sup>ن</sup> کرائی گئے ہے ۔

ائم علیم السلام سے مردی ہے کہ ان دونوں آیزں ہیں سے ایک ہارے لیے ہے (بین لوگوں پر ہمارے حفوق کی آئینہ دارہ) اور دوسری آیت تم لوگوں کے بیے ہے (بین ہمارے اوپر تم لوگوں کے حقوق کی طرف اشارہ ہے)

امام محد باقرعد بالسلام نے فرایا: نماز ، زکوۃ ، روزہ اور ج کیا دائیگی خداکی امانتوں ہیں ہے ہیں ۔ اور خداکی امانتوں میں ہے ایک یہ ہے کہ دین حکم ان حکم خدا کے مطابق صدقا و غنائم وغیرہ کو ان کے مستحق افراد تک بہنجائے ۔"

تعنیر المیزان میں بھی اس آیت کے ذیل میں نقل ہونے والی احادیث کی بجت میں درالمنتورسے حصرت علی علیالسلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے:

"حق على الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يودى الامانة فاذا فعل ذالك نحق على الناس ان يسمعوا اليه وان يطبعوا وان يجيبوا إذا دعوا -" "امام پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے در میان احکام خدا کے عین مطابی حکومت کرے اور خدا نے اس کوجوامانت سونی ہے اسے ادا کرے ۔ جب وہ ایسا کر دکھائے تو پھر لوگوں پر لازم ہے کہ اس کی بات کوسنیں اور اس کی اطاعت کو تو پر لایک کہیں ۔ "

میسا کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم معامشرے کے حاکم اور سر ریست کو جبیا کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم معامشرے کے حاکم اور سر ریست کو امانت دار اور نتیج بان کی حیثیت ہے ہیں کرتا ہے اور اس پر اس کی ادائیگی لازمی ۔ الیں امانت قرار دیتا ہے جو اس کے سپر دکی گئی ہے اور اس پر اس کی ادائیگی لازمی ۔ ایمی امان ہواہے ۔ جوقرآن کیم میں بیان ہواہے ۔

اب جبکراس مسلی ہم نے قرآن کریم کے نظریے کو جان دیاہے تو آئے اب نہج البلاغہ سے اس مسلے ہیں جندا در تمونے ملاحظ کرتے ہیں .

یہاں ہم زیا دہ ترحصرت علی علیالسلام کے ان خطوط بر توجہ دہیں گے جو اکب نے وابیوں کو تحریر فرمائے ۔خصوصاً وہ خطوط جو مرکاری فرمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہی خطوط ہیں جن میں حکمران کی حیثیت اور عوام کے بارے ہیں ان کی ذرہ داری اور ان کے اصلی حفوق کی نشاندہی کی گئ ہے۔ آذر بائیجان کے حاکم کے ام خط میں یوں فراتے ہیں ؛

«وان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك امانة وانت مسترعى لمن فوق ك وليس لك ان تفتات في رعبية ... " ان

" كبين يه خيال زكنا كرجو حكومت تخفارے حوالے كي كئے ہے وہ مخفارے لیے ایک تر نوالہ اور مخفارے پنج بی کھنے والا ایک شکارہے ۔ مہیں برایک امانت ہے جو تمضاری گردن میں ڈال دی گئے ہے اورتم بالادست طاکم کے سامنے اس بات کے جوابرہ ہوکہ لوگوں کے حقوق کی رعابت یاسانی اورحفاظت كرور اورتخصين بيحق حاصل نهبين كرىندگان خدا کے درمیان استبراد اورمن مانی کا مظاہرہ کرو۔" سرکاری مالیات وصول کرنے والول کے نام ملھے گئے مکم نامے بی وعظو نفیحت یوشتی جند جلوں کے بعد تخریر زاتے ہیں: " نانصفواالناس من انفسكم واصبروالحوائم ضا سكم خنزان الرعية ووكلاء الامنة وسفواء الاثمة." " لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف کا برتاؤ کرنا ۔ایے بارے بی اوگوں کو آزاد رکھو، حوصلہ سے کام لو، لوگوں کی حاجتیں اوری کرنے میں وسیع القلبی کا مظاہرہ کرو، کیونکہ تم عوام کے خزاز دار امت کے تما ئندے اور حکومت اسلامی کے سفیر كى حشين ركھتے ہو ۔" مالك اشركام اليغمشهورخط مين لكفتي بي : " واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم

واللطف بهم ولاتكون عليهم سبعاً صادبا

تعتنع اكلهم ، فانهم صنفان ، امااخ لك في الدين اونظير لك فى الخلق -" " این ول بین رعایا کے لیے رحم ، محبت اور لطف بیدا کرنا ۔ خبردار رعایا کے حق میں بھاٹ کھانے والا درندہ نہین جانا کہاسے لفته تربنا ڈالنے ہی میں تنظیں اپنی کا میابی دکھائی وے علا میں دوستم کے آدمی ہوں گے ۔ تمفارے دیتی بھائی یا مخلوق فدا ہونے کے لحاظت مختارے جیسے آ دمی۔" « ولاتعنولن الى مومسّر آمرف اطباع فنان ذالكُّ ادعنال فىالقبلب منهكة للدين وتقرب من العنير -" نے "خبردار رعایا سے کبھی نہ کہنا کہ بیں متحارا حاکم شاویا گیا ہوں! اور میں ہی سب کھے ہوں ،سب کو میری تابعداری کرنی جائے اس زہنیت سے دل میں فساد بیدا ہوتا ہے، دین میں کروری آتی ہے اور بربادلوں کے قریب آنے کاسبب ہے۔" ابک اور فرمان میں جو فوج کے سرداروں کے نام تحربر کیا۔ یوں فراتین: " فَإِنَّ حِقاً عَلَى الوالى ان لا يغيره على رعية فضل ناليه والاطول حنى بيه وان يزيده ما قسم الله له من نعمة دنواً من عباده وعطفاً على احوانه -"ك

اے ہنج البلاغہ ، مکتوب تمبر ۵۳ میر ۵۰ میر ۵

" دالی کا فرص ہے کہ اگرا ہے کوئی برطائی ملی ہے اور کوئی درجہ ماصل ہواہے تواس وجہ سے رعایا کے ساتھ ابنا برتاؤنہ بدلے بلکہ خدا کی نعمین صنبی زیادہ ہوتی حابیس اسی قدر خدا کے نبدل سے اس کی نز دیجی اورا پنے بھائیوں سے اس کی محبت و

مدردی برطمی علی مائے۔"

علی علی علیہ سلام کے فراہین میں نوگوں کے ساتھ انصاف وجہرہانی اور لوگوں کی شخصیت کے احترام اور ان کے معاطع میں غیر معمولی اہمیت یا بی جاتی ہے۔ جو وانتی ہمارے لیے حیرت انگیز اور ہمونے کی حیثیت رکھنی ہیں۔

ہنج الب لاغہ میں ایک نصیحت نامہ (وصیبت) نقل ہوا ہے جب کا عنوان ہے: لسمن یستعمله علی الصد قات " بعن ان کے نام جو ذکوۃ کی جمع آوری پر مامور میں ۔ بیعنوان بتاتا ہے کہ بید فرمان کسی فاص صوریت میں جاری نہیں ہوا ۔ مکن ہے تحریری صوریت میں جاری ہوا ہوا ور مکن ہے زبانی ارستا و فرمایا ہو۔

سیدرمی شنے اس کو کمتوبات کے حمن میں بیان کیاہے اور کہتے ہیں "ہم اسس حقے کو بیہاں نقل کر رہے ہیں تاکہ بیر معلوم ہوجائے کہ علی علیالسلام حق و عدالت کس طرح قائم کرتے تھے اور کس طرح حجود نے برطے امور ہیں اسس کو مدنظر دکھتے تھے ۔"
مدنظر دکھتے تھے ۔"

ونسرمان کچھ لیوں ہے:

" الله وحدة لاشركب كے نفؤى كے ساتھ اليے كام ير روانہ ہو خبرواركس لمان كوخوف زدہ ندكرنا كے خبروار

اے بہاں مرف المانوں کانام اس بے لیا گیا ہے کیونکہ زکوۃ وصد قات مرف معانوں سے لیےجاتے ہیں۔

لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک در کرنا کہ تم سے نفرت کرنے لگیں جتناحقان کے ذمے نتاہے،اس سے زبادہ دلوجیہ ایک ایسے فیلے میں بہنجوجو اِن کے کنارے رہتا ہو تو تم بھی یان کے کنارے ازو۔ لیکن لوگوں کے گھروں میں نہ اڑنا۔ آرام اور وقار کے ساتھ ان کے اِس جانا نہ کہ ایک علم آور کی طرح - اتھیں سلام كزا. بيمكنا اب سندكان خدا الجيم خداك ولى اور فلیفہ نے بھیجاہے ، اک متھارے ال سے خدا کے حق کو وصول كرول \_\_\_ نواب تناؤ ، كيا متهار اموال بين خدا كاكوني حق موجود ہے انہیں۔ اگر کہیں کر نہیں تو دومارہ ان کے باس نه جاؤ، ان کی بات کا حنزام کرو . اگر کوئی مثبت جواب دے تواس کے سانھ مباق اس کو ڈرائے دھمکائے بغیر حتبنا زروسیم وہ دے اے او ۔ اگر اس کے پاسس زکرہ کے اونے یا بھیڑی ہوں نواس کی احازت کے بغیراس کے اونٹوں اور بجيره و بين داخل نه بهونا . كيونكه ان كي اكتريت خوداس كي ملكيت ہے. حب تم اونوں كے ملكے يا بھروں كے دلور ميں داخل ہو توسختی اور جبرو تکبر کے ساتھ داخل نہونا " اے ای طرح اس خط کے آخر ؟ ایسی ای باتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے . ایک حکمران کی حیثیت سے عوام کے بارے ہیں علی کا نظریہ معلوم کرنے کے لیے ای قدر کافی معلوم ہونا ہے۔

اے ہے الباغہ - مکتوب ۲۵ - نیزرجوع ہوں بطوف مکتوب نمر ۲۷ ، ۲۷ اور مکتوب نمر ۲۷



# ابل ببیت اورخلافت

|                        | ال صليفه اول   |
|------------------------|----------------|
|                        | نليفهٔ دوم     |
| , ,                    | نليفهُ سوم     |
| ماوبه كاما مرابه كردار | تتلعثان بين مع |
|                        | 🔾 تلخ خاموشی   |
|                        | الخادِ اسلامی  |
|                        | ( دومتنازموقف  |

| بین نبادی سال          | $\bigcirc$ |
|------------------------|------------|
| المربيث كاامتيازي مقام | 0          |
| تقدم حق                | 0          |
| نض اور وصبت ميغير      | 0          |
| المبيت أورنضبلت        | 0          |
| قرابب ادر رشنه داری    | 0          |
| خلفا رينون             | 0          |

# ابل بيت اورخلافت

## تين بنيادى مسائل

گرست باب بین ہم نے "عکومت اور عدالت " کے موضوع برچکوت اور اس کی اہم ترین ذمہ داری " عدل " کے بارے بیں تہج البلاغہ کے نظریات کو واضح کیا۔ اب اس بات کے بیش نظر کہ اس مقدس کتاب بیں باربار جن مسائل کا تذکرہ ہوا ان بیں سے ایک اہل بریت اور خلافت کا مسکہ بھی ہے بیب ال عزوری معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اور عدالت کے بائے میں گزشتہ عموی مجت کے بعد رسول مقبول کے بعد خصوص موضوع پر گفتگو کی جائے۔ مجوعی طور پر اس صفن بیں بیان سفدہ امور کچھ موضوع پر گفتگو کی جائے۔ مجوعی طور پر اس صفن بیں بیان سفدہ امور کچھ لیوں ہیں :

لا: اہل بیت کا غیر معولی اور حضوصی مقام اور بیا که ان کے

علوم اورمعارون کا سرحنی ایک ما فوق بشر ذات ہے۔ اس لحاظ سے وہ عام لوگو کے مانند نہیں ہو سکتے ۔ اور نہ ہی دو سرے لوگوں کا ان سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

ب: اہلِ بریت اورام برالمونین کا خلافت کے لیے سب سے زیادہ اور بدرج اولی حقدار مہونا ۔ خواہ وصیت بیغیر کی روسے ہویا ذاتی ائی تا تا ہوں کا خلافت کے لیے سب سے زیادہ اور بدرج اولی حقدار مہونا ۔ خواہ وصیت بیغیر کی روسے ہویا ذاتی ائی تا ہیں تا ہوں کی نبیادیر۔

ج: فلفارير تفيد .

2: اینے مستمد حق سے علی علیہ سلام کی حیثم ہوپتی کی حکمت اور اس کی حدود جن سے آیٹ نے نہ سخبا وز فربا با اور نہ ہی ان حدود کے اندر تقیید اعتراصٰ میں کوتا ہی فرمائی۔

# ابل بيت كاامتيازى مقام

"هم موضع سرّه ولحباء امره وعيبة عله وموئل حكمه وكهون كتبه وجبال دينه: بهم اقام انحناء ظهره واذهب ارتغاد فرائصه ...... لايقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الامّة احدُ ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه ابداً هم اساس الدين وعماداليم بين اليهم يفي الغالى وبهم يلحن التالى ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراشة . الآن اذ رجع الحن الى اهمله و نعت ل الحن

d' " alienia

" اہل بیت معدن اسرار اہلی، دین خداکی بناہ گاہ ،اس کے علوم کا خزانہ ، اسس کے احکام کے مرجع ، اس کی کتابوں کا کنجینہ اوراس کے دین کے مضبوط بہاڑ ہیں ۔ انہی کے ذریعہ خدا نے این دین کی نیشت کوسیدها کیا - اور تزلزل کو استحکام و استواری میں بدل دیا ۔ کسی بھی امتی کو آل محمد کے برابوت رار نہیں دیا جاسکتا ۔جؤان کے خواب نغمت کے خوشمیں ہیں، وہ ان کے ہم ملے بہتیں ہوسکتے ۔ وہ دین کی بنیاد اورلفین کے ستون ہیں۔ تیز جلنے والے انہی کی طرف لوستے ہیں اور آ ہستہ جلنے والے انہی سے حاطنے ہیں ۔ امور سلین کی ولایت کی خصوب انہی میں یا بی حاتی ہیں اور سغیر کی دصیت انہی کے حق میں ہے اوريبى وارتان كمالات ميغير بير اوراس وقت حق ا ہے اصلی مالک اور حقیقی مقام کی طرف لوط چیکاہے۔" مذكوره جلول مين بم إلى بيت كى غير معمولى معنوى عظمت كامشامده كر سكتے بیں جو اتھیں عام لوگوں سے ایک بے انتہا لمند مقام پر فائز کرتی ہے اور اس مقام يران كامقالم كوني نبين كرسكتا جس طرح مسئد نبوت بين كسي تخض كاموازز يغير المابين كا غلط ب، الى طرح مسئله الماست وظلافت مين المل بيت كا كوجودكى میں دوروں کی بات کرنا ہی نصول اور ہے ہودہ بات ہے۔ "نحن شجرة النبوة ومهبط الرسالة ومختلف

الملائكة ومعادن العلم وبينابع الحكم" له " ہم نبوت کا شجر، رسالت کے اُتر نے کی مگه، فرشنوں کی آمد درونت كامقام ، علوم كاخزانه او حكمتول كالرحنيه ببي - " ١٠١ بين السذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبأ وبغيأ علينا ان رفعنا الله وصعهم واعطانا وحرمهم وادخلنا واضرجهم بنايستعطى و يستجلى العي ان الاسمه من قويش غرسوا في هـ ذا البطن من هاشع لانصلح على سواهم ولانصلح الولاة من عيرهم " ك " كہاں ہيں وہ لوك جنفول نے ہمارے مقابلے میں اپنے آپ كو راسخون في العلم" قرار ديا ١٠س حيد اوركينه كى بناير كه خلانے ہم اہل بیت کا مقام بند کیا ادران کا بیست میں عنایتوں سے لوازا اور ان کو محرومیوں سے میں ( ابنی رحمت میں) داخل کیا اوران کوخارج - ہمارے ہی ذریعے سے ہوایت اور بینائی ماصل ہوتی ہے۔ ایم قریش سے ہیں اورسارے قریش ایمہ نہیں۔ بلکہ نی ہاتھ کا ایک گھوانہ حالی امامت ہے۔ لباس خلافت سوائے اہل بت کے کسی کے جم بربنبس سجنا .ان کے علادہ کسی کو برمقام زبیا بنیس -"

> ے ہنج البلاغہ خطبہ نمبر ۱۰۷ کے ہنج البلاغہ خطبہ نمبر ۱۳۲

«نيحين المتعار والاصحاب والخنزنة والابواب لاتوتى البيوت الامن ابوابها فمن اتاها من عنيرابوابها سمى سارقا " ك " ہم ہی قریب تعلق رکھنے والے اورخاص المقی والے دار دین اوراسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہیں۔ گھروں میں در وازوں سے می آیا جاتا ہے۔ جر در وازوں کے علاوہ دوس ما موں سے داخل ہوتے ہیں وہ چور کنہلائے ماتے ہیں۔" " فيهم كرائع الفتران وهم كنوز الرحمان ان نطفتوا صدتوا وان صمتوالع يسبقوا "ك . قسران کی بہترین آیات انہی کی شان میں نازل ہوئی ئیں وہ رحمت الیٰی کے خزانے ہیں، اگر بولتے ہیں تو سے بولتے ہیں اور اگر خاموس رہتے ہیں توکسی کو بات میں بیل 11- vir 3-6

"وهم عين العلم وموت الجكيل يُخبركم حلمهم عن علمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن علمهم منطقهم لايخالفون الحق وصمتهم عن حكم منطقهم لايخالفون الحق ولايختلفون فيه عمد عائم الاسلام وولائم الاعتصام سمع عادالحق في نصاب

اے خطب نمبر ۱۵۲- ہنج البلاغہ کے خطبہ نمبر ۲۵۲ ہنج البلاغہ وأنسزاح الباطل عسن مقاصه، وَانقطع لِسانهُ عن منسبه - عقلواالدين عقل وعابية ورعاية لاعقبل سماع ورواية - فان رُواة العلم كشيرٌ ورُعات لا قليل " ال " وہ علم کی زندگی اور جب ل کے لیے موت ہیں۔ ان کا علم ان کے علمی مرتبے کا اور ان کا ظاہران کے باطن کا اور ان كى خاموشى ال كے كلام كى حكمنوں كائية دي ہے۔ وہ نہ حق كى مخالفت كرتے ہيں اور ندحت ہيں اختلات كرتے ہيں۔ وہ اسلام کی نبیاد اوراس کی حفاظیت کے وسیلے ہیں۔ انہی کے سبب سے حق کواکس کا مقام ملتا ہے اور باطل کی بنیادی ہل جاتی اور زبان جو سے کس جاتی ہے ۔ الخوں نے دین كوعلم وبجيرت اورعمل كے ذريعے ماصل كيا ہے نہ كرشى سائی باتوں سے ۔ بے شک علم کے راوی تو بے شار ہی ليكناس كے صفی في افظ سبت كم -" نیج البلاغه کے کلمات نضار کے حمن میں ایک وانعہ ہو ل نقل ہوا ہے کہ کمیل این زیاد مختی فرمانے ہیں: " اميرالمونين في ايى فلافت اوركوف بي سكونت كے زار میں ایک روز میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ستہرہے قبرستان کی طون نكل كئے ۔ جوہى ہم خاموش ميدان بيں پہنچے آئے نے

ایک گہری آہ بھری اور بوں کلام کا آغاز فرایا: اے کمیل!
اولاد آدم کے دلوں کی مثال برتنوں کی سی ہے ۔ بہتر بن برتن وہ ہے جوابیے اندر موجود چیز کی زیادہ حفا فلت کر سکے ۔ بیس میں جو کھے کہوں اسے حفظ کرلو۔"

على على البيال الم البين الم البين المن المن المال المن المراه حق كى بيروى كى روس بين گردموں بين تفتيم فرائة ميں . بھر البيد افراد كى نايا بى براظها رافسوس كرتے ہيں جو آئ كے سينہ بين ال اسرار وعلوم كے ذخيرہ سے استفادہ كرنے كے اہل ہوتے ۔ ليكن ا بين كلام كے آخر ميں فرائے ہيں كہ البيا نہيں كہ دنيا البيد مردان البى سے مكل طور بر بتى دامن ہو۔ بلكہ سرزمانے ميں البيد افراد موجود رہے ہيں گرج ان كى تعداد بہت كم دى ہے ۔

"اللّهم سلى! لاتخاوالارص من قائم بلّه بِحُجّة في: امّاظ اهسرًا مشهوراً واماخائفًا معموراً لائلاتبلل حُحَجُ اللّه وبَيّنَا ننه وكم خابُ الله وبَيّنَا ننه وكم ذا؟ واين اولئك؟ اولئك. والله الاقلون عدداً، والاعظمون عندالله قدراً - يحفظ الله بهم حججه وبيّنات له حتى يُودِعُوها للله بهم حججه وبيّنات له حتى يُودِعُوها للله بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشوا هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشوا روح اليقين واستلانوا مااستوعوه المترفون والسوا بمااستوحم المترفون منه الحباهلون وصحبوالدنيا بابدان ارواحها معلّقة

بالمحل الاعلى اولتك خلفاء الله في ارضه والدعاة الى دينه آه آه شوقتاالى رويتهم -"ك " ال زمین تعمی مبی جنه خدا رخواه وه ظاہروآشکارمو یا فالفت اوربوستبیرہ) سے خالی نہیں رہ کتی۔ تاکہ خدا کی نشانیاں ختم اوراس کے دلائل باطل ہونے نہ یا میں ۔ لیکن وه افراد کتے اور کہاں ہیں ؟ خدا کی قسم وہ تعداد کے لحاظے انتہائی کم ہیں لیکن خدا کے نزدیک ان کا مقام ہمیت البند انہی کے ذریعے خلا اپنی نشانیوں اور دلیلوں کی حفاظت فرمانا ہے۔ بہاں تک کہ وہ ان امور کو اینے جیسے افراد کے ہے کرتے ہیں۔ اوراینے جیسے افراد کے دل ہیں اس کی كاست كرنے بن علم نے الهيں حقيقت وبھيرت كے اكشافا بہنجا دیا ہے ۔ وہ لقین واعتاد کی روح سے گھل کے ہیں اوران چیزوں کو حنجیں آرام کے ندلوگوں نے دسٹوار ے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیاہے۔ سے مال وسشف زدہ ہوتے ہی وہ ان سے مانوس ہوگئے ہیں۔ وہ ابسے جیموں کے ساتھ دنیا میں زندگی گرارتے ہیں کے جن کی رومیں ملاراعلیٰ ے وابستنبى - إل خداكى زمين براس كے خلفار اوراس کے دین کی طوت وعورت دینے والے یہی تو ہیں۔ آہ!

کس قدر تمناہ جھے ان کو دیکھنے کی ۔"
ان عبار توں ہیں اگرجہ اشارتًا بھی اہل بیت کا نام نہیں لیا گیا لیکن منج البلاغہ ہیں اہل بیت کے بارے ہیں دو سرے مقامات پر ذکر ہونے والے اس سے مشابہ جلوں سے یہ نیتین حاصل ہوجا تاہے کہ آپ کی مراد انکہ اہل بیت ہی ہیں۔ ہم نے اس سلسلے ہیں جو کچھ نقل کیا اس سے مجموعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ ہیں خلافت اور سیاسی مسائل ہیں۔ سلاؤں کی سیادت کے مسللے کے علادہ مسکلہ امامت کو بھی اس خاص نظر ہے کے مطابق جس کو شیعہ جمتہ کے علادہ مسکلہ امامت کو بھی اس خاص نظر ہے کے مطابق جس کو شیعہ جستہ کے مار سے بہجا ہے۔ موز اور بلیغ طریقے سے بیش کیا گیا ہے۔ موز اور بلیغ طریقے سے بیش کیا گیا ہے۔ ورث اور بلیغ طریقے سے بیش کیا گیا ہے۔

گرست: سطور میں ہمنے اہل بریت کے امتیازی اور غیر ممولی مقام کے بارے میں ( نیز اس بارے بیں کہ ان کے علوم و معارف کا مبنع ایک فوق بشیر ہستی ہے اور ان کو عام بوگوں کی ماند تھجنا غلط ہے ) نہج البلاغہ سے کمچھا قتباسا بیش کیے ۔ مندرجہ ذیل سطور میں ہم اس مجث کے دور سے بیہو یعنی اہل بریت کی احقیق اور امتیازی اور حق فلافن میں ان کے تقدم اور امتیاز خصوصًا خود امیر المونین کے امتیازی مقام کے بارے بیں بعض اقتباسات نقل کریں گے ۔

نبج البلاند میں اسس مئے پر تبن نبیا دوں سے انتدلال کیا گیا ہے۔ ا: میغیر کی وصیت اور تض

۲: امیرالمومنین کی لیافنت اورخصوصی اہلین اور برکہ خلانت کا لباس مرف آیٹ ہی کے جبم کے مطابین ہے۔ ۳: بیغیر اسلام کے ساتھ حسب ولنب اور روحانی لحاظ سے

#### امرالمومين كانزديي رشتد.

## نص اور وصبت بيغير

بعن لوگوں کا خیال ہے کہ نہج الب لاغہ بیں خلافت کے بارے ہیں پغیبر کسلام کی وصیت اور لف کی طوت اشارہ نہیں ہوا ہے۔ باکھرت ذاتی المہت اور لبیا قت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہ خیال صحیح نہیں 'کیونکہ ایک تو نہج السب لاغہ کے دوسرے خطبے ہیں جس کا ہم نے گزشتہ سطور میں تذکرہ کیا ، اہل بریت کے بارے میں مریحًا فرائے ہیں: " وفیہ ہم الوصیقہ والورات " یعنی رسولٌ فدا کی وراثت اور وصیت عرف انہی تک محدود ہے۔

اور تا نیآ یہ کرمتور دمقاات پر علی علیاب ام اپنے حق کے بارے ہیں کچھ اس طرح سے گفتگو فرائے ہیں کہ اس کی توجیہ سوائے اس صورت کے کہ پنیر بارم نے بلاتِ خود اس (حق فلا فت) کی واضح الفاظ میں نفر یک کی ہو نہیں ہو سکتی ۔ ان مقامات پر علی علیاب للم یہ بہیں فرمائے کہ کیونکہ تمام شرائط اور کامل اہلیت کا حامل ہونے کے باوجود مجھے جھوٹر کر دومرے لوگوں کو چنا گیا۔ بارہ آب یہ فرماتے ہیں کرمیا قطعی اور مسلم حق مجھے میں گرا کیا۔ مام سالم حق کے سلمہ اور قطعی ہونے کا دعوی مسلم حق مجھے میں کیا جا میں کہا ور سامی صورت میں کیا جا سامتا ہے کہ سپنے برارم انے بہلے ہے اس حق کی تقریح اور سینی کیا جو کہ کہ ہو۔ کیونکہ صلاحیت اور استخدار حق بالفوۃ (اہلیت جن) کا باعث تو بن سکتی ہے کہ ہو۔ کیونکہ صلاحیت اور استخدار حق بالفوۃ (اہلیت جن) کا باعث تو بن سکتی ہے نے کہ بالفوں کی در الفعل حق کے حصول کا ۔ اور واضح ہے کہ حق بالقوۃ کا بایا جانا اس بات کے لیے کا فی نہیں کو سکہ اور ثابت شدہ حق کے خصب "ہونے کی شکایت کی مبائے۔ کا فی نہیں کو سکھ اپنا حق قرار دیا ہے ۔ ان میں سے ایک خطبہ نمبر ہ ہے ۔ جے آب نے ابنی خلافت کو اپنا حق قرار دیا ہے ۔ ان میں سے ایک خطبہ نمبر ہ ہے ۔ جے آب نے ابنی خلافت

کے ابتدائی دور میں اس وقت ارشاد فرایا جب آب کو عائشہ اور طلحہ وزبیر کی بنا وت
کا علم ہوا ، اور آب نے ان کی سرکو ہی کاعرم کیا ۔اس وقت کے حالات پر کھیے تبصر وکرنے
کے بعد فرائے ہیں :

" فوالله مازلت مددنوعًا عن حقى مستالاً على مندذ فنبض الله نبيسه خدى يوم الناسه ذا " مند فنبض الله نبيسه خدى يوم الناسه ذا " من فداكى قتم جس دن عفدا نے اپنے بینی کو دنیا سے اتھا یا ہے اس دن سے مسلس مجھے میرے مسلم حق سے محردم رکھا کیا ہے " کیا ہے "

خطبہ نمبر، ایس (جو درحقیقنت خطبہ نہیں اور جیا ہے تو بر تھاکہ سیر کا داعلی الٹرمقامہ) اس کو کلمانت قصار میں بیان کرتے ) ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ بہ کہ:

درمیان مائل ہوگئے ہواور مجھے اسس سے دستبردار کراٹا عاہتے ہو۔ کیا وہ شخض جوابنا متی مانگہا ہو حربی ہے یا وہ جو دومروں کے حق پر نظری جمائے ببیھا ہو۔ جب بین نے اس کو مجمع عام میں اپنی دلیل سے زیر کیا تو اس سے کوئی جواب نہ بن برطا۔"

یہ معلوم نہیں کہ اعتراص کرنے والا کون نظا اور سے اعتراص کس وقت ہوا۔ ابن ابی الحدید کہنا ہے:

" بیا اعترامن شوری کے دن سدابن الی وقاص نے کیا تھا!"

ميركباب:

" لیکن مذرب الم مید کے مانے والے کہتے ہیں کہ وہ مشخص ابوعبیدہ جراح مخفا۔ اور بید وا فغہ سقیفہ کے دن ہوا۔ " انہی جلوں کے بعدیوں فرمایا ہے :

«اللهم انّ آستعديك سلى قريشٍ و سَن اَعَانهم انّ آستعديك مسلى قريشٍ و صغروا اعتانهم انسانهم المعلى المسلى المسادعة على المسادعة المسادعة المساهة المسا

مدا وندا! بی تیری درگاه میں قریش اوران کے مدرگادی کی شکایت کرنا ہوں کیوں کہ انھوں نے میرے ساتھ قطع رقم کیا ۔ میرے عظیم مرتبے کی تحقیر کی اور میرے فاص حق میں میرے ساتھ نزاع کرنے پر متحدا ور کمرب تہ ہوگئے ۔"
ساتھ نزاع کرنے پر متحدا ور کمرب تہ ہوگئے ۔"
ابن ابی الحدید مندرجہ بالا مجلوں کے ذیل میں مکھتا ہے ؛

Type text here

"ای مستری کا مات علی علیال اس نواز کی حد تک منقول می بر بینی کا مات علی علیال اس نواز کی حد تک منقول می اور بید بات فرقد اما مید کے نظر بے کی تا میکر کرتی ہے جن کا کہنا ہے کہ علی علیال الم ، بیغیبرا سلام کی مستمریض کی بنا پرضلیف اور جا نشین میبین مہوئے ہیں اور کسی دو مرسے شخص کو کسی معنی کو کسیا صورت میں بیسی نظر کہ اگران کا مات کے ظامری معنی کو لیا ماس بات کے بیش نظر کہ اگران کا مات کے نظامری معنی کو لیا کو فات یا کا فر قرار دیا جائے۔ اس بیے صروری ہے کہم ان محلوں کی تاویل کریں اور ظامری معنی کو افذ شکریں ۔ یہ جملے جلوں کی تاویل کریں اور ظامری معنی کو افذ شکریں ۔ یہ جملے قرار ن کی منشاب آیا ت کی بائند ہیں جن کے ظامری معنی کو افذ شکریں ۔ یہ جملے افذ کرنا صبحے نہیں ۔ "

ابن ابی الحدید خود علی علیاسلام کے دورروں سے زیا وہ افض اور اہل بہونے کا قائل ہے ۔ اوراس کی نظریس نہج البلاغہ کے جلے علی علیاسلام کے دورروں کی نسبت زیادہ ابل ہونے کے لحاظ سے مختاج الویل و توجیہ نہیں ۔ البتہ مذکورہ بالا جلے اسس کے نزدیک اس لحاظ سے مختاج الویل ہیں کہ ان ہیں اس بات کی تقریح کی گئے ہے کہ خلافت علی علیاس سلام کا خاص اور سقرے اور بیسوائے اس صورت کے مکن نہیں کہ خود رسول خدا الحدا کی جانب سے اس امرکی نعیبین و انقریج اور اس مق کوشخص فرط میں ۔

بی اسد کا ایک آدمی جواسی المونین اکے ساتھیوں میں سے تھا آیا ہے سوال کرتا ہے: " جیف دفعکم قومکم عن هداالمت مروم واننتم احق بد ی افت بد ی از با کوکیونکرحق خلافت سے محوم کیاجکم ای قرم نے آپ کوکیونکرحق خلافت سے محوم کیاجکم آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے ؟ " ایپ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے ؟ " امیرالمومنین سے جواب دیا (بیرجواب وہی ہے جوخطب نمبر ۱۹ کے عنوان سے نبیج الب لاغہ ہیں موجود ہے)

« نانها كانت اشرة سنحت عليها نفوس قوم

وسخنت عندھانفوس آخدین ۔" "ان کی خود غرمنی تخفی کرجس میں کچھ لوگوں کے لفن اس پر مرمطے تھے اور کچھ لوگوں کے نفوس نے اسس کی پرواہ تک

د کی۔ ۵

یہ سوال وجواب میں اس وقت ہوا جب آپ اپنی فلافت کے زانے میں معاویہ اوراس کی چاہوں سے منٹ رہے تھے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان فاص مالات میں یہ کہ موضوع مجت ہے اس لیے جواب دینے سے بہلے تنبیہ کی صورت میں اس سے کہا :

" ہرسوال کا ایک موقع ہوناہے۔ یہ برانی با توں کو جھیڑنے کاموقع نہیں ہے ۔ ہم اس وقت جس مسلے سے دوجارہی وہ معادیہ کا مسکہ ہے۔

" وهسلم الخطب فی ابن ابی سفیان ۔" اس کے با وجود اپنی عام اعتدال بیسندان روش کے عین مطابق جواب دینے اور گرسشند حقائق کو واضح کرنے سے پہلوشی زفرانی - خطئة شقشقند ميں صاف صاف فراتے ہيں :

" آدی سوانی نها "

" یس اپنے مور ونی حق کو خصب ہوتے دیجے رہا ہوں "
واضح ہے کہ وراثت سے مراد خاندانی وراشت نہیں ، بلک مراد خدائی اور

معنوی ورثہ ہے۔

## ابليت اورفضيلت

ظلانت کے بارے ہیں پغیر کام کے حکم حریح اور علی کے حق کے قطعی اور سند مہونے پر بحبث کے بعد لباتنت و استغداد کا مئد بیش فرات ہے اس بار مار گفتگو ہوئی ہے خطبہ شفشقیہ میں فراتے ہیں :

« اما واللہ لفت د تقصصها ابن ابی فتحاف فوان له لیعلم ان محسل منها محسل الفظب من الرحیٰ لیعلم ان محسلی منها محسل الفظب من الرحیٰ یہ خدا کی فتم ابوقی الی الطب و ۔ "

« فداکی فتم ابوقی از کے بیٹے نے فلانت کی فتیص چواها کی مالانکہ وہ مانتا کھا کہ میرا فلانت میں وہی مقام ہے جو میکی کے اندر اس کی کہلی کا ہوتا ہے ۔ علم وفضل کے دریا میری ذات کے لئد کو مسارے نیچے بہتے ہیں اور انسان کا طائر خیال میر گافت کی لئدی تک کے بہتے ہیں اور انسان کا طائر خیال میر گافت کی لئدی تک کے بہتے ہیں اور انسان کا طائر خیال میر گافت کی لئدی تک کے لئدی تک پڑ نہیں مارسکتا ۔ "

خطبہ نمب الدیں آب بہتے تو رسول خدا کے حوالہ سے اپنے اعتقاد و یفین اور اپنی والہا نہ والبت کی اور تھیم مختلف موفعوں بر ا بنے کا رناموں اور قرابری کا ذکر فرمانے ہیں اور اس کے بعد رسول اکرم کی رصلت ( درصالیکہ حصنوم کا رمباک ا بی کے سیند پر کھا) اور کھی لیٹے انظوں سے پنی بگرم کو عسل دینے کا واقعہ (درجالیکہ فرشتوں کی اواز سے من رہے تھے اور آپ فرشتوں کی اواز سے نیزوہ فیر میر میر وہ فرشتوں کی امدورفت جاری ہے ۔ نیزوہ فیر میر درود سے بین اور دفن بینی بی آپ کی اواز ایک کھے کے لیے بھی آپ کی ساعت سے قطع نہ ہوئی ) بیان فواتے ہیں ۔ فلاصریہ کہ انی محضوص صفات مثلاً ایمان اور بعض صحابہ کے برعکس کھی ان کارِحق نہ کرنے سے نے کرانی بے مثال قرابنوں اور کارناموں اور بینی بی اس کا فرکر کرنے کے بعد یوں فواتے ہیں :

اور کارناموں اور بینی بی سے اپنی قراب کا فرکر کرنے کے بعد یوں فواتے ہیں :

اور کارناموں اور بینی بی قراب کا فرکر کرنے کے بعد یوں فواتے ہیں :

" کون ہے جو پینی ہی کرندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد محد کی وفات کے بعد محد کی ایک کی وفات کے بعد محد میں ایک کرندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد میں ہو ؟ "

## قرابت اوررشته داری

بیسا کرم جانے ہیں رسول خدا کی رصلت کے بدر سعد ابن عبادہ انھاری نے خلافت کا دعویٰ کیا اوراس کے قبیلے کے بعض افراد اس کے گرد جمع ہوگئے ۔ سعد اوراس کے حامیوں نے سقیفہ کو اس کام کے بیے جُن لیا کھا ۔ یہاں تک کابوبر عمراور ابرعبیدہ جراح آگئے اور لوگوں کی توجہ سعد ابن عبادہ سے ہٹا کر حامزیٰ سے ابوبر کی ابو عبر کی بوخل ابر بعیت کی ۔ اس موقع پر جہا ہرین واضا رہیں بعض باتوں پر لے دے ہوئی یخطل اجتماعیں ہونے والے آخری فیصلے میں مختلف عوامل کا باتھ تھا۔ ابوبر کے حامیوں اور قریش نے بازی جیتنے کے لیے جو پتے استعال کئے ان میں سے ایک یہ کا کہ رہنے میں اور ہم آھے کے ہم قبیلہ ہیں ۔ ابن ابی الحدید ان میں سے ایک یہ کا کہ رہنے ہیں اور ہم آھے کے ہم قبیلہ ہیں ۔ ابن ابی الحدید خطبہ فیسے ہیں کا در بینے ہیں اور ہم آھے کے ہم قبیلہ ہیں ۔ ابن ابی الحدید خطبہ فیسے ہیں کا کہ رہنے ہیں :

" عمر نے الفارسے کہا: اہل عرب کبھی مخصاری امارت اور حکومت سے رامنی بہیں ہوں کے کیونکہ سفیر کا تعلق مخصارے قبیلے سے منہیں ۔ لیکن عراوں کو اسس بات سے ہرگز اختلاف نہیں ہو سکنا کہ سپنی عرائے قبیلے کا کوئی شخص حکومت کرے ۔ کون ہے جوحکومت اور میرات میں ہما را منفا بار کرسکے جبکہ ہم آپ کے رست نہ دارا ورقر ہی لوگ ہیں ۔"

جیبا کہ معلوم ہے اس کا روائی کے دوران علی پینیم کی تکفین وجہیز کے سلسلہ بیں اپنی ذمہ دار ایوں ہیں مشغول تھے ۔اس وافتے کے بعد علی علیالسلام نے اس محاسر کچھے لوگوں سے طرفین کے دلائل کے بارے ہیں سوال کیا اور یہ سننے کے بعد طرفین کے استدلال پر تنفید کی اوران کو رد کیا ۔ اسس سلسلہ بی حضرت علی علیالسلام کے فرمودان وی ہیں جن کوست برصی نے خطبہ منبر ۲۵ میں بیان کیا ہے۔ علیالسلام کے فرمودان وی ہیں جن کوست برصی نے خطبہ منبر ۲۵ میں بیان کیا ہے۔ علیالسلام کے فرمودان وی ہیں جن کوست برصی نے خطبہ منبر ۲۵ میں بیان کیا ہے۔ علیالسلام کے فرمودان وی ہیں جن کوست برصی نے خطبہ منبر ۲۵ میں بیان کیا ہے۔ علیالہ کے فرمودان نے بوجھا :

"انفاركياكيّ تھے؟"

جواب ملا:

ا ایک ماکم ہم سے ہواور ایک تم (مہا برین) میں سے ،» آیٹ نے کہا:

" تم نے کیوں ان کے نظر ہے کور دکر نے کے بیے انصار کے بارے بیں رسول اکوم کی تلفین سے استدلال بہیں کیا کہ آپ نے فرایا: "انصار کے نیک افراد سے نیکی کرواور ان کے بڑوں سے درگزر کرو؟"
درگزر کرو؟ "
لوگوں نے کہا: اسس میں ان کے خلاف کیا نبوت ہے ؟

آي نونسرايا:

" اگر حکومت ان کاحق ہونا نوان کے بارے میں سغیر کی تلقین ہے معنی ہوتی -ان کے بارے میں دوسروں کولفیحت فرمانا اس بان کی دلیل ہے کہ مکومت غیرانفار کاحق ہے۔" عيرات نے دريافت كيا:

« اجها! توقريش كيا كيته نفي ؟ "

بوگوں نے کہا:

" قرلیش کی دلیل بر تھی کہ وہ اسی درخن کی ایک پہنی ہی جس كى ايك دوسرى المنى سيغيراكرم ايس -"

: 4632 47

«احتجوا بالشجرة واصاعواالثمرة -" " إلى الحول في الخرة النب كي ذريع (خلافت كواينا حق ثابت كرنے كے ليے) استندلال كيا ليكن اس ورخن كے کھل اورمیوے کو گنوا دیا ۔"

لین اگردشته داری معیار به ونی توابل قرایش اس در خن کی فقط منى بى دجى درخت كالك حصر سغير بى ليكن الى بيت سغير تواسى لىنى اورشاخ كاليل بي -

خطبه نبر ۱۷۰ رجس کا ایک حصته م نے پہلے نقل کیا ) حصرت علی اور ایک مرد اسدى كے درميان سوال وجواب يرمنى ايك مكالمه بے .اس مين آب نے رشته دارى کے ذرایہ بھی استدلال کیا ہے۔ عبارت یوں ہے:

« آمتً الأستِبْدَادُ عَلَيْنَ ابِهٰ ذَالْمَقَامِ وَنَحْنُ

الْاَعَنْلَوْنَ نَسَبَا وَالْاَسْتَدُوْنَ بِرَسُولِ اللّهِ نَوْطَ الْاَعْنُونِ مِنَ اللّهِ الْوَلِي اللّهِ الْوَلِي اللّهِ الْمُولِي اللّهِ الْمُولِي اللّهِ الْمُولِي اللّهِ الْمُولِي اللّهِ الْمُعْنُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اسس مقام پر خلافت کے بے رست داری کی بنا پر استدلال مخافین کوان کی اپنی دلیل سے جواب دینے کے لیے تھا۔ بینی چونکہ دورروں نے رست داری اور قومین کو معیار قرار دیا تفا اس لیے آ بیٹ نے بھی جوا اُ فرا یا کہ اگر سینمیر اسلام کی وصیبت نف '

ذاتی دیا قت والمدیت ،افضلیت غرص ہر چیز سے قطع نظر صرف رست داری کو معیا ر خلافت قرار دیا مباکہ دورروں نے ایسا ہی کیا ) تو پھر بھی ہیں خلافت کے سارے دعو براروں سے زیادہ حقداری ول

# خلفارينقت

طلافت اورالی بہتے کے موضوع کا نتیرا اہم سئلہ خلفا رہے تنقید کا جوطر لقیہ فلفا رہو ملی کی تنقید کا جوطر لقیہ فلفا رہو ملی کی تنقید کا جوطر لقیہ اختیا رکیا وہ تقیدی اور سبن آموز ہے۔ فلفار پر آٹ کی تنقید مبانی اور سبن آموز ہے۔ فلفار پر آٹ کی تنقید مبانی اور متعصبان مہیں بلاعقل ومنطق پر ببنی ہے۔ اور بی بات آہ کی تنقید کی فیر معمولی قدر وقتم نہ کا باعث ہے۔ اور بی بات آہ کی تنقید کی فیر معمولی قدر وقتم نہ کا باعث مبریا تیت اور بی بان رد عمل ہو تواسس کی الگ

صورت ہونی ہے ۔لیکن تنقید اگر درست ،منطقی اور انضاف وحفائق پر مدنی ہو تواس کی الگ کیفیت ہونی ہے ۔ جذبائی تنقید عام طور پر ہرشخض کے بارے میں ایک جیسی ہوتی ہے ۔ کیونکہ اسس میں گالی کلوچ اور برا محبلا کہتے کے علاوہ اور کچھے نہیں ہونا۔ اور گالی گلوچ کا کوئی صابطہ اور اصول نہیں ہونا۔

نیکن اس کے برعکس منطقی اور منصفانہ تنفید روحانی اور اخلاقی خصوصیات کی حال اور خاص ان افراد سے متعلق ہوتی ہے جن پر تنفید کی حال اور خاص ان افراد سے متعلق ہوتی ہے جن پر تنفید کی حال ہے اور اس قسم کی تفید ظاہر ہے کہ ہر شخص کے بار ہے ہیں مساوی اور کیساں نہیں ہوک تی یہی وہ مقام ہے جہاں سے تنفید کرنے والے کی حقیقت بینی کا اندازہ لگایا حاسکتا ہے۔ خلفار پر نہج البلاغہ کی تنفید کا کچھ حصہ عمومی اور خمنی نوعیت کا ہے اور کچھ

مقد خصوصی نوعیت کا یموی تنقید و بی ہے کہ سی امیرالمومنین واضح انداز میں فراتے مصد خصوصی نوعیت کا یموی تنقید و بی ہے کہ سی امیرالمومنین واضح انداز میں فراتے ہیں کہ میرام کے حق چھینا گیا ہے ۔ ہم نے گزمت تسطور میں امیرالمومنین کے اپنے منصوص من اللہ مونین کے اپنے منصوص من اللہ ہونے پر استندلال کی محت بیں اس کا ذکر کیا ہے ۔

ابن الى الحدمد كتابع:

" خلفار پرامام کی تنقید اور ان کی شکامیت (خواه وه صمی مهو

یا کلی) تواتر کی حد تک بهنچی بهوئی ہے ، ایک دن امام نے

کسی مظلوم کی فریاد مسینی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ پرظام وستم بہول ہے

آپ نے اس سے فرایا : آؤ دولوں مل کر نالہ دفریاد کریں کوئے

مجھ پر بھی بہیشہ ظلم وستم بہوتار ہاہے ۔"

نیز ابن ابی الحدید اپنے ایک ہا وثوق ہم عصر (ابن عالیہ) سے نقل کرتا ہے:

" میں اسمعیل بن علی صنبلی (جوا پنے زمانے کے صنبلیوں کا اما تھا)

کی خدرت میں بیٹھا تھا۔ وہ (اسمعیل بن علی صنبلی) ایک ایسے ایسے

مسافرسے جو کو فراور بنداد کے سفر نے لوٹا تھا وہاں کے حالات
اوراس کے مشاہدات کے بارے میں سوالات کررہے تھے۔ اس
مسافر نے وافغات کے حمن میں نہایت افسوس کا اظہار کرتے
ہوئے غدیر کے دن خلفا ریج شیعوں کی شدید نقید کا تذکرہ کیا
صنبی فقیہ (اسماعیل) نے کہا۔ اس میں ان لوگوں کا فضور کیا ہے
اس تنقید کا دروازہ تو خود علی نے کھولاہے ۔ اس شخص نے سوال
کیا: اس معاطے میں ہاری ذمہ داری کیا ہے ؟ کیا خلفا ریج نقید
کو صبح مت را دیں یا غلط ؟ ؟؟ اگر صبح قرار دیں تو ایک طون کو
چھوڑنا پر طے گا اور اگر غلط قرار دیں تو دوسری طوف سے و ترارار
ہونا پر لے گا اور اگر غلط قرار دیں تو دوسری طوف سے و ترارار
ہونا پر لے گا اور اگر غلط قرار دیں تو دوسری طوف سے و ترارار
ہونا پر لے گا اور اگر غلط قرار دیں تو دوسری طوف سے و ترارار
ہونا اور علی کو برخاست کیا اور صوف انٹا کہا کہ : یہ وہ سوال
ہے جس کا جواب میں خود مجی انجی تک طوح فرشنہ میں پایا ہوں "

## خليفة اول

خاص خلیف اوّل پرتنقیدخطب شقشفنه میں ہوئی ہے جس کا خلاصہ دو حماول

- E- 29790th

اوّل برکہ: الخبر الجی طرح سے علم تخفا کہ میں ان سے زیادہ مناسب ہوں اورخلانت کا لباسس مرف مبرے حبم کے مطابی ہے لیکن الخول نے جان اور جھ کر کیوں اور خلافت کی خلافت کے دوران میری مثال اس شخص کی می تی جس کی آنھو میں کا نٹایا حلق میں ہڑی جس کی آنھو میں کا نٹایا حلق میں ہڑی جی سے ۔

امَا وَاللَّهِ لَعَدُ تَقَدُ تَقَدُمُ مَا أَنُّ أَبِي فَكَافَ فَوَاتَّهُ .

لَيَعْلُمُ أَنَّ مَحَدِلِيٌ مِنْهَا مَحَدًا الْفَطْدِمِنَ الدَّلِي الْمَعْلَدِمِنَ الدَّلِي الْمَعْلِمِ اللَّهُ وه «خدا كانتم ابونحا فر كم بِمِطِ نے خلافت كى قبيص بين لى حالا نكه وه خوب حبا نما نخط كه خلافت بين ميرى مثال اسى طرح به حبن طرح حب طرح حكى بين كيلى كى ۔"

دوم برکہ: انھوں نے اپنے بعد دوسرے خلیفہ کا انتخاب کیوں کیا خصوصاً
ان حالات میں جبکہ اپنی خلافت کے دوران انھوں (ابوبکر) نے ابک بارلوگوں سے مطابہ
کیا تھا کہ وہ اپنی بیعیت والیس لیں اور بیعیت کے ذریعے ان پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی
اس سے منجات دیں ۔ لیس جس شخص کو امر خلافت میں اپنی استقداد اور صلاحبت بیل س قدر شک ہو کہ لوگوں سے درخواست کرنے کہ اس کا استعفا قبول کر لیں ۔ وہ کیسے اپنے بعد دوسرے کو خلیفہ بنانے کا اہل ہوسکتا ہے ؟

«فَواعَجَبَّا بَيْنَاهُ وَيَسْتَقِينُكُهَا فِي حَبَاتِهِ إِذَ عَنَدَهَا لِآخِرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ " عَنَدَهَا لِآخِرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ "

"حیرت کا مفام ہے کہ (ابوبکر) اپنی زندگی میں تو نوگوں سے خلافت سے خلاصی مانتگئے ہیں لیکن اس کے با وجودا بنے بعد خلافت کسی دوسرے کے نام کر دیتے ہیں !"

مندرجه بالاجلے کے بعد علی علیال اللم دوخلفار کے بارے میں اینا نقطه

تظرست دیرترین الفاظیں بیان کرنے ہیں جس میں ضمناً ان دونوں کے باہمی رابطے کی طرف بھی کہ شارہ ہے۔ فرمانے ہیں :

" لَشَــُدُّ مَا تَشَطَّ رَاصَوعَيْهَا -"

"ان دونوں نے پوری توست وفارست کے ساتھ ظلافت کے دونوں بخشوں سے دودھ دوھ لیاہے۔" ابن ابی الی رفیلیفداق لے سنعفا کے بارے بیں کہتا ہے کہ وہ جلہ کہ جو ابو بکر نے اپنی خلافت نے دوران منبر برکہا تھا دومختلفت صور توں بیں ان سے نقل ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح نقل کیا ہے :

"ولينكم ولست بخبيركم -" لعن "خلافت مير عوال كي كئ مالانكمين تمسب مين بهترين

ہیں ہوں۔" لیکن بہت سے دوسرے لوگوں نے یول نقل کیا ہے: اقتیبلو نی فلست بخسیبرکم۔" بعنی " لوگو مجھے معاف رکھو، ہیں تم سب سے بہتر نہیں ہول ۔" بہج الب لانے کے جملے سے اس بات کی تائیر ہوتی ہے کے خلیفے اوّل نے

ووسرى صورت مين ايناجله ا داكياب -

خليفة روم

منج البلاغه بین فلیفهٔ تانی پرتنفید دوسرے طریقے سے ہوئی ہے اس شرکہ تنفید کے علاوہ جو فلیفہ اوّل اور فلیفهٔ تانی پرتنفید دوسرے طریقے سے ہوئی ہے اس شرکھی اوّل اور فلیفهٔ تانی دونوں پر جملهٔ کَشَند مَا تَشَطّر احتر کَمینی میں ہوئی ہے ۔ فلیفهٔ تانی پر ان کی نفسیانی و موانی اور اخلاقی خصوصیات کے پیش نظر کچھا ور تنقید ہیں ہوئی ہیں ۔ امام نے خلیفہ تانی کی دواخلاقی اور نفسیا نی خصوصیات پر تنقید کی ہے پہلی خصوصیت ان کا فقتم اور سحنت گیری ہے ۔ خلیفہ تانی اس لحاظ سے ایک خت گیر کے الکل برعکس اور ان کی حدد تھے ۔ فلیفہ تانی اخلاقی لحاظ سے ایک خت گیر میں ہے اور خوفناک انسان تھے ۔

ابن الى الحديد كمتاب :

الا الحابراصحاب حصرت عمرے ملنے سے کترائے تھے ۔ ابن عباس نے " عول" کے مسئلے میں اپنا لفظ و نظر عمر کی و فات کے لبد بیان ابن عباس سے پوچھا گیا کہ بید عفیدہ بہلے کیوں بیان نہیں کیا ۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ بید عفیدہ بہلے کیوں بیان نہیں کیا ؟ کہا : عمر کے خوفت سے ۔ "

آپ کا نازیانہ خوف و مہیب کے بیے صرب المثل بن گیا تھا ۔ بہاں تک کہ لبعد میں کہا جا نا تھا ۔ بہاں تک

" حرکا تا ذیانه جاع کی تلوارسے بھی زیا دہ خوفناک تھا ؟"
عورتوں کے بارے بیں آپ بہبت ذیا دہ خوفناک تھا ؟"
عورتوں کے بارے بیں آپ بہبت ذیا دہ بخت نفے۔ ای لیے عورتیں ان کے ڈرٹی تفیں۔ ابو بکر کی وفات پران کے خاندان کی عورتیں رو رہی تفیں اور عمر باربار منع کررہے تھے لیکن عورتیں برسنور روئے جا رہی تفیں۔ آخر کا رعمر نے ابو بکر کی بہن آم فروہ کو عورتوں کے بیچ سے کھینے نے لاا اور اس پر ایک تازیانہ کھینے مارا۔ اس کے بعد عورتیں دہاں سے منتشہ ہوگئیں۔

خلیغ ثانی کی دوسری خاص اخلافی اورنفسیا تی حضوصیت جس پر نہج اسبلاغہ میں تنقید کی گئی ہے وہ کسی امر کے اختیار کرنے اور بھراس کور دکرنے بیں ان کی جلد بازی اور نیراس کور دکرنے بیں ان کی جلد بازی اور نیران کی خلامی کا احساس اور نیجہ "ان کی نضا د بیانی ہے ۔ بار با اپنی رائے صادر کرتے ، پھر اپنی خلطی کا احساس اور اسس کا اعتراف کرتے ۔ اس سلطی میں بہت سے واقعات موجود ہیں ۔

مشہور جلا " الحجال " عمر حسن عمر حسن دبات الحجال " عمر کے مقابلے میں تم میں سے ہرکوئی حتی حجال میں مقابلے میں تم میں سے ہرکوئی حتی حجالہ میں مبھی عورت بھی زیادہ علم ومع فن کھن ہے " ۔ بھی عمر نے ایسے ہی موقع پر کہا ہے ۔ اس طرح جمائہ" لولاء لی لیصلات عمد "

"علی دہونے تو عمر ملاک مہومانا ی جس کے بارے میں کہاگیا ہے کہ سنتر بار میں جماعرے لوگوں نے شنا ہے بھی الیبی ہی غلطیوں کے موقع پر ادا کیا گیا جب کے حصرت علی نے ان کوغلطی سے آگا ہ فرمایا ۔

امیرالمومنین انهی دوخاص با تول کی نبا بر (جن کی مجر لوپر تا کید تاریخ کرتی ہے) خلیفہ نانی کو تنقید کا نشا نه نبائے ہیں ۔ لینی ایک توان کی حدسے برطھی ہوئی سخت کر اورخشون جس کی وجہ سے ان کے ساتھی حق بات کہنے سے بھی ڈرستے تھے ۔ اور دومری ان کی حلیمازی ، علطبول کی کثرت اور لبد بیں ان پرعذرخواہی ۔

يهلي خصوصيت كے بارے ميں فواتے ہيں:

« نصيرها في مودة خشناء يلفظ كلمها ويخش مسها .... فصاحبها كراكب الصعبة ان اشنق

لھاخوم وان اسلس بھا تقحم۔"
"ابو بکر نے خلافت کو ایک ایسی سخنت گیرطبیعت کے حوالے کر دیا جس کی تناہ کاریاں شدید اوراس سے رابطر شکل تھا۔
اس کے ساتھ تعاون کرنے والے کی شال اس شخص کی کی تھی جو کسی برمست اون طریر سوار ہوکہ اگر اس کی مہار مصنبوطی سے کھینچ نے تو اسس کی ناک کھے جائے اور اگر و صیلی جیور دے وکھائی میں گر رہا ہے۔
تو کھائی میں گر رہا ہے۔"

اورخلیف تانی کی مبلد بازی ، کترستِ خطا اور مجرعذرخوای کے بارے

سى فواتى بى:

« ویک العثار دنیها والاعت ذار منها " " اس ک خطایش اور غلطیال نیز اس کے بعداس کی عذر خواسیال

#### بهت زیاره کفیس عه

جہاں تک مجھے یا دہے بنج الب لاغہ میں خلیفہ اوّل و ثانی کا خصوصی طور پر ذکر اور ان پر تنقید خاص طور سے صرف خطبۂ شقشقیہ ہی میں موجود ہے جس کے چند جملوں کو ہم نے نقل کیا۔ اگر کہیں اور بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے تو وہ یا توعمو می نوعیت کا ہے یا کنا یہ ّد مثلًا عثمان بن صنیف کے نام اپنے معروف خط میں مسکلہ فدک کی طرف اشارہ فرایا ہے۔

يا مثلاً خط منبر ٢٢ مين فرماتين :

" بیں سوپر بھی نہ سکتا تھا کہ اہل عرب امر خلافت کو مجھ سے الگ کریں گئے ۔ اچانک میں نے دیجھا کہ لوگ فلال آدمی کے گرد جمع ہوگئے ہیں ... ، ،،

یا مثلاً خط مخبر ۲۸ میں (جو معاویہ کے جواب میں لکھا گیا ہے) فراتے ہیں :

" یہ جو تم کہتے ہو کہ مجھے زبر دستی بعیت پر مجبور کیا گیا تواس لل وجہ سے میری شان میں کوئی کی بنہیں آئی کمئی سلمان کے لیے یہ بات ہر گرز باعث ذلت نہیں کواس پر ظام کیا جائے ۔ جب تک کہ وہ خود اپنے دین کے بارے میں شک میں متبلانہ ہو "

منج السب لاغہ کے خطبہ نمبر ۲۷ میں کسی ایسے شخص کی تعرفیت و توصیعت میں کچھ جلے ہیں جس کی طوت فلاں کہ کر اشارہ کیا گیا ہے ۔ ہنج السب لاغہ کے شارصین کا اس شخص کے نام کے بارے میں اختلاف ہے ۔ اکثریت کا خیال ہے کہ اس سے مراد عمرین خطب راوندی وغیرہ نے خطاب ہیں ۔ اور یہ بات ہے چی یا تفیہ کے تحت کہی گئی ہے ۔ نیز قطب راوندی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد عثمان بن مظعون یا کوئی اور گز بہت تہ صحابی ہے ۔ لیکن ابن ابی الی دید اس تعرفیت کی نوعیت کے میاسب حال ہے کہ اس جو کی میاسب حال ہے کہ اس نور ہے نی نوعیت کے میاسب حال ہے

(کیونکداه ام نے ایک ایسے تعفی کی بات کی ہے جس نے لوگوں کی کجی کوسبیرہا اور فامین کی کور کی کور اور فامین کی اور اس فتم کی تعراجیت گزشته اصحاب میں سے کسی برصادق نہیں آتی) کہتا ہے کہ اس سے مراد عمر کے سواکوئی نہیں ہوسکتا ۔
ابن ابی الحدید طبری سے نقل کرتا ہے کہ:

" عمر كى وفات برعورنيس روتى كقيس - ابوحثمه كى بيلى بول بين كررى كتى : اعتام الاود وابرا السعمد - امسات الفتن واحبا السين حنوج نقى النوب بريئ من العبب "

اس کے بعد طبری مغیرہ ابن شعبہ سے نقل کرتا ہے کہ:

اس محرکو دفن کرنے کے بعد میں علی کی تلاس میں نسکلا ۔ اور آپ سے
عرکے بارے میں کچھ سننا جا ہا ۔ علی باہر آئے اس حالت میں کہ

آپ نے اپنا سرومنہ دھو با ہوا تھا اور ان سے یا نی ٹیک را اس مقاا ور آپ ایک کی طرے میں لیٹے ہوئے تھے اور البیا معلوم ہوتا

مقاکر آپ کو اطمینا ن ہے کہ عرکے بعد خلافت آپ ہی کو ملے گ ۔

کہا : الی حتمہ کی میٹی نے میچے کہا کہ لفند فتق م الا وَ دُ ..... »

ابن ابی الحدید اس واقعے کو اینے اس نظریے کا موید قرار دنیاہے کہ ہج البلا کے مذکورہ جلے عمر کی تعربیت میں کہے گئے ہیں ۔

لیکن دورمامز کے بعض محققین نے طبری کے علاوہ بعض دوررے منابع سے اس ولتے کو ایک دورری شکل میں نقل کیا ہے ۔ اور وہ یہ کہ علی علیال ام جب باہر تشریب لائے اور آپ کی نظر مغیرہ پر پڑی اس وقت آپ نے اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا :

" الى حتمه كى بيني عمر كى جو تعرفين كررى تقى وه يرح تفين ؟؟ "

بنابراین مذکورہ جلے علی کا کلام بنیں اور نہ آپ کی طوت سے ان جلول کے اواکرنے والی عورت کی تائید مہوئی ہے بلکسبیدرضی آنے است بنایا ان جملول کو منبح البلاغہ میں امبرالمومنین کے فرایین کے صنب میں درج کیا ہے۔

# فليعترسوم

بنج الب لا غنین خلیف تالت کا تذکرہ سابقہ دو خلفار کی برنسیت ریادہ ہوا ہے۔ اس کی وج صاحت ظام ہے ۔ عثان ایک ایسے حادثے ہیں قتل ہوئے جے تاریخ ہیں فتنہ کری کے نام سے با دکیا جاتا ہے اور اس قتل ہیں خور عثان کے خورش واقات یعنی بی امیہ کا دور روں سے زیادہ ہا تھ تھا۔ اس کے فوراً بعد لوگ علی علیال الم کے گرد جمع ہوگئے ۔ اور ایٹ نے طوعًا وکراً ان کی بعیت قبول کر لی ۔ اس بنا پر قدر تی طور پر ایٹ کی خلافت کے جمع ہوگئے ۔ اور ایٹ کے دور مسائل ومشکلات سے بھر بور رہا۔ ایک طوت سے توخلافت کے دور براؤں کے اس انہام کی دج سے کو قبی عثمان بی آیٹ کا دا تھ ہے آیٹ ججور ہوئے کو اپنا وفاع کریں اور قبی عثمان کے سلط میں اپنے موقف کو واضح فرائیں ۔ دور می طرت بن چکے تھے گروہ جس نے مکورت عثمان کے خلاف بعثان کے خلاف بنا ہو گئے مخالف بنا ہے مخالف بنا ہے مخالف بن بن ایٹ سے مطالبہ کر اپنے تھے کو انقلابیوں کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ قتل عثمان کے جرم میں ان سے قصاص لیا جائے ۔ ان مالات بیں آیٹ پر لازم کھا کہ س مسلے کو موضوع سخن بناتے اور اپنی ذرم داری کو واضح فرنا تے ۔ ان مالات بیں آیٹ پر لازم کھا کہ س مسلے کو موضوع سخن بناتے اور اپنی ذرم داری کو واضح فرنا تے ۔

اس کے علاوہ عثمان کی زندگی میں جب انقلابیوں نے عثمان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ یا تو وہ اپنا روب برلیں باستعنیٰ دے دہر۔ اس وقت علی علیالسلام کی شخصیت وہ وامرشخصیت تھی جوفرلقین کے بیے قابلِ اعتما د اور درمیانی رابطے کا فرلھنیہ انجام دے سکتی تھی اور آئی بی تھے جوفرلقین کے نظریات کو (اینے خیالات کے علاوہ) ایک دور رہے تک پہنچاتے تھے ۔ ان امور کے علاوہ عثمان کی حکومت میں کچھ زیا دہ ہی خرابیاں بیدیا ہو حکی

ان امور کے علاوہ عثمان کی حکومت میں مجھے زیادہ ہی حرابیاں بیدیا ہوطیل سخیں اور علی 'عثمان کے زمانے میں اور اس کے بعداینی شرعی ذمہ داری کے بیش نظر خاموش مہیں رہ سکتے تھے ۔ ان تمام وجو ہا ت کی بنا برعلی علیا سلام کی باتوں میں دور و کی برنسبہ سنت عثمان کا تذکرہ کھے زیادہ ملتا ہے ۔

ہنج الب العذمیں مجبوعی طور پر سولہ بارعثمان کا ذکر آیا ہے۔ جن میں سے
اکٹر قتل عثمان کے واقعہ سے متعلق ہیں۔ پانچ مگہوں پر علی علایہ سلام قتلِ عثمان کے مسلے کو علی گے
مشرکت کی شدید تر دید کرنے ہیں اور ایک حگہ پر طامہ کو (جوقتلِ عثمان کے مسلے کو علی گے
طلات بنا دت کے لیے ایک ستھ کنڈے کے طور پر استعمال کر دہا تھا ) عثمان کے خلات
ہونے والی سازش میں سٹر کی فرار دیتے ہیں۔ ووجگہوں پر معاویہ کوسی خصور وار
عظہراتے ہیں جس نے قتل عثمان کو حصر سے علی کی انسان دوستی کی حامل سٹر عی حکومت
کے خلاف سازش کے لیے بہا نہ بنا لیا تھا اور مرکز مجھے کے آئسو بہا کر سیدھے سا دھے
عوام کو انتقام خونِ عثمان کے بہانے اکسا رہا تھا تاکہ اپنی دیر سینہ خواسشا سے اور تمنا وی

## قتل عثمان مين معسّا وبيكا ما برانه كردار

على علي علي المبالب الم المين خطوط بين معاويه سے فراتے بين كر اب تيرے ياس كينے كوكيا رہ كيا ہے ؟ تيرالوشيدہ التھ جو خون عثمان سے الودہ م ظاہر ہوجيكا ہے . بجر بھی خون عثمان كا واويلا ميا رہے ہو؟ "

یعصر غیرمعولی طور بر دلجیب ہے بیہاں علی علیاسلام ایک ایسے دازسے
پردہ اُکھاتے ہیں جسے اربخ کی تیز ہین نگاہ نہ دیکھ سکی تھی۔ البتہ جدید دور کے محقین نے
علم نفسیات اور علم عمانیات کی مد داور را مبنائی سے اس نکتے کو تاریخ کے گوشوں سے
نکال لیا ہے ۔ وگرنہ گرست نہ زہائے کے اکثر لوگ بیبات کبھی بھی سیم نہیں کرسکتے تنے
کہ قبل عثمان میں معاویہ کام تھی ہو۔ یا اس نے کم از کم عثمان کی مدوکر نے میں کو تاہی کی ہو۔
کہ قبل عثمان میں معاویہ اور عثمان دولؤں ہم قبیلہ تھے اور ان کا تعلق بنی امبیسے تھا۔ امویوں
کے درمیان مشتر کہ اور محضوص مقاصد کے حصول کے لیے خاص طور برا سیام صغبوط را بطر قائم
تھا جے آئے کل کے مورضین موجودہ دور کے تنظیمی روابط کی ما تند قرار دیتے ہیں۔
تھا جے آئے کل کے مورضین موجودہ دور کے تنظیمی روابط کی ما تند قرار دیتے ہیں۔
تھا جے آئے کل کے مورضین موجودہ دور کے تنظیمی روابط کی ما تند قرار دیتے ہیں۔
غاز ان رسند تو محض ان کو دنیوی مفاوات کے حصول میں ہم خیال اور مند کر کے نام کا ایک وسید تھا ۔ معاویہ کو ذاتی طور پر عثمان کی حمایت اور محبت والفت ماصل ہی کا ایک وسید تھا ۔ معاویہ کو ذاتی طور پر عثمان کی حمایت اور محبت والفت ماصل ہی کا ایک وسید تھا ۔ اس میے کوئی یہ گمان بھی اور وہ خل ہراً عثمان کی محبت اور دونا داری کا دم بھرتا تھا۔ اس میے کوئی یہ گمان بھی اور وہ خل ہراً عثمان کی محبت اور دونا داری کا دم بھرتا تھا۔ اس میے کوئی یہ گمان بھی نے کسیت اور دونا دار کے کا دم بھرتا تھا۔ اس میے کوئی یہ گمان بھی نے کسیت اور دونا دار کی کا دم بھرتا تھا۔ اس میے کوئی یہ گمان بھی نے کسیت اور دونا دی کا دم بھرتا تھا۔ اس میے کوئی یہ گمان بھی نے کسیت تا تھا۔ اس میے کوئی یہ گمان بھی نے کسیت تا تھا۔ اس میے کوئی یہ گمان بھی نے کسیت تا تھا۔ اس میاویہ کوئی یہ گمان بھی نے کسیت تا تھا۔ اس میور کوئی کی دور معاویہ کا یا تھی دریا ہو۔

معادیہ کا تو نقط ایک ہی مقصد کفا اور وہ اسس ہدف کے حصول کے لیے ہر ذریعہ کا استعال جائز سمجفتا کفا۔ معاویہ اور اس جیسے افراد کے نظریہ کے مطابات زانسانی جنربات کی کوئی قدر وقتمیت ہوتی ہے نہ اصولوں کی جب اس نے اندازہ کرلیا کہ مُر دہ شان اس کے لیے زندہ عثمان سے زیادہ مفید ثابت ہوسکتا ہے اور عثمان کے خون کا بہنا عثمان کی رکوں ہیں اسس کی گردش سے زیادہ اس کے لیے باعث تقویت ہے تومعا ویہ نے قبل عثمان کی موثر قترب نے داہ ہموار کرنی سروع کر دی اور عین اسس وقت جیکہ وہ عثمان کی موثر مدر کرنے اور اسے مورت سے بجانے کی ممل طاقت رکھتا تھا بین حالات کے رحم وکرم پر تہا چھوڑ دیا۔

لین علی کی تیزبین نگاہوں نے معاویہ کے خفیہ ہاتھوں کو دیجھے لیا تھا اولی پڑہ عوامل کا مشاہرہ کرلیا تھا۔ اسی لیے آٹ واضح طور برمعا ویہ کو قتل عثمان کا ذمہ دا وسترا ر دیتے ہیں۔

ہنج الب لاغ میں ایک تفصیلی خط ہے جوامام نے معاویہ کے اس خط کے جواب ہیں تھے ہوا میں خط کے جواب میں تحریر فرمایا ہے جس میں معاویہ نے قتل عثمان کی تیمت آئے پرلگائی تھی ۔ امام علیال سے برل جواب دیتے ہیں :

"شم ذكرت ماكان من احرى واحرعةان فلك
ان تجابعن هذه لرحمك منه فايناكان
اعدى له واهدى الى مقاتله امّن بذل له
نصرته فاستقعده واستكفه ؟ احن استنصره
ف ترافى عنه وبث المنون اليه حتى اتى قتدره ؟
وماكنت لاعتذر من الى كنت انتم عليه احداثاً
فان كان الذنب اليه ارشادى وهدايتى له فرج
وما اردت الا الاصلاح صااستطعت وما توفيقى
الابالله عليه توكلت "كه

" تم نے میرے اور عثمان سے متعلق مئے کا ذکر کیا تھا۔ پس واضح موکد متحییں اس کا جواب سننے کا حق ماصل ہے ۔ کیونکہ تم اس کے رشتہ دار ہو۔ ہم دونوں ہیں سے کس نے عثمان کے ساتھ زیادہ رشتیٰ کی ؟ اور عثمان کے قتل کا سامان کیا ؟ کیا وہ جس نے اپنی مدد

بیش کی دیکن اس وعثمان) نے بدگرانی کی بنا پر اسے خاموش اور کنارہ کش رہنے کی تلقین کی۔ یا وہ جس سے عثمان نے مدرمانگی سيناس في المول سے كام سيا اوراس كے قتل كى راه بموارك يهان تك كدوه ماراكيا ـ البته بين اس بات برنادم نبين بهول كد میں نے نیک بیتی سے بہت سے موقعوں پرعثمان کی غلطیوں اور بعتوں بر تنقید کی ہے۔ اگرمبراگناہ بیہ کے میں نے اس کی تنائی اوراسے ہامین کی ہے تولسے قبول کرتا ہوں۔ کیونکہ کتنے ہی بے تناہ ایسے ہیں جن کی ملامت ہوتی ہے۔ ال کبھی توابیا بھی ہوتا ہے كنفيجت كرنے والے كي نفيجت المعے كے بارے ميں اس دوكر شخص کی برگمانی رمنیج ہوتی ہے (جے نفیجت کی مائے) میں اپنیساط کے مطابق اصلاع کے علاوہ کوئی ارا دہ نہیں رکھتا اورخلاکے علاوہ کسی سے توفین طلب نہیں کرتا ۔ اورای پر بجروسه كرتا بهول -" معاویہ کے نام ایک اورخط میں اوں فرماتے ہیں:

" ف اما احتارك الحجاج فى عثمان وقت لت فانك النصولك ، وخذلته ان ما مصون عثمان حديث كان المصولك ، وخذلته حديث كان المنصولك ، وخذلته حديث كان المنصوله ، اله مسوله ، اله من كان المنصوله ، اله من المنان المراس كي قاتلول كي بارك بي شور ميانا توجان " را تيراعثمان اوراس كي قاتلول كي بارك بي شور ميانا توجان كي جهال اس كى مدر كرفي من تيرا فائره مقا وال توفاس

## کی مدد کی اور جہاں عثمان کی مدد کرنے میں اس کا فائدہ تھا وہاں تونے اسے بے بار و مدد کا رجیوٹر دیا۔''

عثمان کا قبل فتنہ وضاد کا نیتجہ تھا اور اسس قبل نے عالم اسلام کے یہ مزید نتوں کی راہیں کھول دیں جوصد ایوں تک اسلام کے دامن گیر رہیں ۔ اور جن کے انزات انجی تک باقی ہیں ۔ نہج الب لاغہ ہیں امام کے فرایین سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ ملتا ہے کہ آب کو عثمان کی یا لیسیوں پرسٹ ریداعتراس کھا۔ اس کے باوجود باغیوں کے باتھوں مسند خلافت پرعثمان کے قبل کو اسلام کے دسیع ترمفا دات کے منافی سمجھتے تھے۔ باتھوں مسند خلافت بہتے ہی علی علیار سلام یہ خطرہ محسوس کرتے تھے ۔ اور آب کو اس کے مسائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سلام یہ خطرہ محسوس کرتے تھے ۔ اور آب کو اس کے مسائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سلام یہ خطرہ محسوس کرتے تھے ۔ اور آب کو اس کے مسائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سلام یہ خطرہ محسوس کرتے تھے ۔ اور آب کو اس کے مسائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سلام یہ خطرہ محسوس کرتے تھے ۔ اور آب کو اس کے مسائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سائل میں خطرہ محسوس کرتے تھے ۔ اور آب کو اس کے مسائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سائل میں خطرہ محسوس کرتے تھے ۔ اور آب کو اس کے مسائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سائل میں خطرہ محسوس کرتے تھے ۔ اور آب کو اس کے حسائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سائل کے قتل سے پہلے بھی علی علیار سے بھی علی علیار سے بیار کے قتل سے پہلے بھی علی علی کی انداز میں کو اس کے قتل سے پہلے ہو کی علی علیار سے بھی علی علیار سائل کی کو اس کے قتل سے پہلے ہو کی علیار سے بھی علی علی میں کے تھی کے دور آب کے تعلی کے دور آب کی کے دور آب کے دور آب کے دور آب کے دور آب کی کے دور آب کے دور آب کی کے دور آب کی کی کے دور آب کے دور آب کے دور آب کے دور آب کی کو دور آب کے دور آب کی کے دور آب کی کی کے دور آب کے دور آب کے دور آب کے دور آب کی کو دور آب کے دور آب کی کے دور آب کی کے دور آب کے دور آب کی کے دور آب کے دور آب کی کو دور آب کی کے دور آب کی کے دور آب کے دور آب کی کی کے دور آب کی کے دور آب کی کے دور آب کے دور آب کی کو دور آب کی کی کے دور آب کی کے دور آب کی کی کی کے دور آب کی کی کی کی کے دور آب کی کی کی کے دور آب کی کی کو دور آب کی ک

عثمان کے حب ایم کااس قدر زیادہ ہونا کہ جن کی وجہ سے وہ شرعًا قتل کے مستحق تھے یا نہیں ، نیز بہ کہ قتبل عثمان کے سبٹے تراساب خود ان کے قربی ہوگوں نے عمراً یا جہلًا فراہم کیے اور قتل عثمان کے علاوہ باغیوں کے بیے کوئی دور مری راہ زجیوطی لیک انگری مسئلہ ہے اور باغیوں کے ہاتھوں مسئیر خلافت پر عثمان کے قتل کا اسلام کے مفاو بیں ہونا یا نہرنا دور مرامئلہ۔

حصرت علی علیہ سلام کے فرمودات سے مجموعی طور پریہ نتیجہ ملتاہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ عثمان اپنی روس تبدیل کر دس اور عدل وانضاف کی درست راہ اختیار کر دس یہ بھورت دیگر انقلابی ان کو خلافت سے علیم ہو کریں اور شاید با مرحز ورت فنید کریں تاکہ خلافت کا اہل شخص اقتدار سبنھال لے اور وہ نبا خلیفہ عثمان کے جرائم کا احتساب کرے اور مردوری احکام صادر کرے۔

ای لیے علی نے نہ قبل عثمان کا حکم دیا اور زانقلابیوں کے مقابلیس عثمان

کا تاسید کی ۔ علی کی پوری کوسٹش یہ تھی کہ بغیر کسی خون خرابے کے انقلاب بیندوں کے جائز مقاصد حاصل ہوں یا خود عثمان اپنی گزشت رویش کے خلاف انقلاب بریا کریں یا کہ جائز مقاصد حاصل ہوں یا خود عثمان اپنی گزشت دویش کے خلاف انقلاب بریا کریں ۔ علی نے طرفین یا کانارہ کشس ہوجا بین اور امر خلافنت اس کے اہل آدمی کے حوالے کردیں ۔ علی نے طرفین کے بارے میں یوں اظہار خیال فرمایا ؛

"استان فاساء الانثرة وحبز عتم فاساتم الجذع" المعنّان في ستبدادى دوش ابنالى ، مرچيز كوابنى اورابني شردر ولا معنان في ستبدادى دوش ابنالى ، مرچيز كوابنى اورابني شرارو كى ملكيت مجمد دباء اقراب ورى كى اور مربت برك طريق ساقرابرد كى ملكيت مجمد دباء اقراب ورى كى اور مربت برك و بصرى كى اور مربت كى و اور مربت كى و اور مربت كامظام وكياء "

جس وقت آئی نے ثالث کی حیثیت سے انقلابی گروہ کے مطالبات عمّان کک بہنجائے اس ونت مسند فلافت پرعمّان کے قتل اور نیتجة بہت بڑے فساد کی انبر کے امکان پراپنی پریشانی کا اظہار خودعمّان کے سامنے فرمایا:

"وان انستدك الله ان لاتكون امام هذه الامة المنتول فائد كان يقال: يقتل في هذه الامة امام يفتح عليها الفننل والنتال الى يوم القيامة وبلس امورها عليها ويبث الفنن فيها، فلا بيمسرون الحق من الباطل بيموجون فيها موجاً وبيمرجون فيها مرجاً "ك

کے پہج البلانہ خطبہ نمبر ۳۰ کے پہر ۱۹۲

ا بین تھیں خداکا واسطہ دتیا ہوں کہ ایسی روش اختیار ذکرہ جس کے باعث اس است کے ایسے خلیفہ بن مباؤ جسے قتل ہونا ہے کیونکہ یہ بیش گوئی کی گئے ہے کہ اس است کا ایک بیشیوا قتل کسیا حائے گا جس کے قتل سے اس است میں قتل وخو نریزی کی را ہ کھل مبائے گا اور است اینے امور میں سرگر داں ہو جلئے گا ۔ فتنے کھوٹے ہوں گے جن کی دجہ سے حق و باطل میں متیز شکل ہوجائے گا اور لوگ انہی فتنوں میں مخوطہ ور اور غلطاں رہیں گے۔

میساکہ اسس سے قبل ہم نے خود امام سے نقل کیا ، آب عثمان کی خلافت کے دوران اس کے سامنے یا اس کی عیر موجود گی میں اسس پراعتر امن اور تنقید فر ماتے تھے ۔ اسی طرح آب عثمان کی وفات کے بعد بھی اس کی علیوں کا تذکرہ فرائے تھے ۔ اس طرح آب نے ناکم بالخذی ہے اس مقولہ برعمل بہیں کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اُو ڈھے وُ وُ اُمتونا کام بالخذی ہیں ایک ایک اور اس مقولہ برعمل بہیں کیا جا تا ہے کہ موادیہ کی ایجا دہے جس کا مقصد بینی این اور المحاصل مقصد باطل حکومتوں اور فلط شخصینوں کی بردہ ایر بی ہے تاکہ ان کا سیاہ مامنی ان کی موت کے ساتھ دفن ہوجائے اور ایر اس آئٹ دہ نسلوں کے لیے ایک درس عبرت اور آنے والی صکومتوں کے لیے خطرہ نہ بنے ۔ آب کی تنقیدوں کے چند نمونے یہ ہیں :

اس وقت دخصت کرتے ہوئے اوا کیے تھے جب ابوذر کا کوعٹمان کے مکم پر سٹہر بدر کرکے اس وقت دخصت کرتے ہوئے اوا کیے تھے جب ابوذر کا کوعٹمان کے مکم پر سٹہر بدر کرکے ریڈہ بھیجا جار ابھا۔ ان جملوں ہیں آئے اعتراض و تنقید کرنے والے انقلابی ابوذر کا کوخاسہ حق بجا نب قرار دیتے ہیں اور ان کی نا سیکہ کرتے ہیں اور منمناً عثمان کی مکومت کوفاسد اور غلط قرار دیتے ہیں۔

عثان ایک کر ورشخفیت کے مالک تھے ۔ ان بین فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ تھی ۔ اس بین فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ تھی ۔ اس بیان کے کرشتہ دارخصوصًا مردان بن حکم جو را ندہ درگاہ بغیر مخط اور عثمان اے مدینہ والیس ہے آئے تھے ، آبسنہ آبہتہ عثمان کے دریر کی حیثیت اختیار کر جبکا تھا اگن پر بوری طرح مسلط ہوگیا اور عثمان کے نام برجوجی بین آنا کرتا حضرت علی اے اس نکتے پراعترامن فرایا اور عثمان کے سانے بوں کرویا ہوئے :

 طور بردیجہ دہے تھے کہ امام خاص سے ان کے اور انقلابوں کے درمیان رابطے کا کام انجام دے درمیان رابطے کا کام انجام دے درجہ بہ اور اکٹیے کا وجود امن کا باعث ہے۔ اس لیے اکفوں نے علی سے درخواست کی کہ آپ وقتی طور بر مربنہ سے نکل جا بی ۔ مدینہ سے دس فرسنے کے فاصلہ پر وافع بینے کے تقام برائی زمینوں پر جلے جا بین ۔ برائی زمینوں پر جلے جا بین ۔

بین کی خیرموجودگی کی وجہ بیدا کھوں نے محسوس کیا کے حصرت علی کی غیرموجودگی کی وجہ سے ایک خلا سابیدا ہوگیا ہے اور آخت رکار بحالت مجبوری آب کو گلا بھی با آب کی واپسی پروت رز نی طور بر آب کے نام کے نعرے زیادہ زور پکڑا گئے۔

میں ورسخال دیجھ کر اکھوں نے دو مبارہ علی سے کہا کہ مدید جھیوٹر دیں ۔ ابن عبا معنان کا بیر پنیام لے کر آب کے پاس آئے ۔ امام عثمان کے اس بیک آمیز رویہ سے سخت ناراض ہوئے اور فرایا :

"يَابِنَ عباس مايريد عنان الاان يجعلى جملا ناصحابالغرب انتبل وادبر بعث الى ان اخرج شم بعث الى ان اقدم شم هو الآن يبعث الى ان اخرج والله لقد دفعت عنه حسى خشيت ان اكون آشما \_" له

"ا اے ابن عباس! بس عثمان بہ جاہتے ہیں کہ میں بابی اٹھانے والے اونے کی ماند بن عباق بر جوایک معین راہ پر آنا عباقا ہے عثمان نے پینا مجیا کہ میں مدینہ سے نکل عباق س مجھر کہلا بھیجا کہ والیس آوں ، مجھر کہلا بھیجا کہ والیس آوں ، اب بھر بیر بینیا م دے رہے ہیں کہ مدینہ سے نکل عباؤں۔

خدا کی قسم میں نے عثمان کا اس قدر دفاع کیاہے کہ مجھے خوت ب كركس كناه كارزين ماؤل -" سب سے زیادہ سندردلہے خطبہ شفشقتہ نیں سنفال کیا گیاہے: " الى أَنْ فَتَامَ تَالِيثُ الْفَتَوْمِ نَا فِحبًا حِضْنَيْ لِهِ بَيْنَ تَثِيْلِهِ ومُعْتَلَفِ فِ وَتَامَ مَعَ لَهُ بَنُوْ أَبِيْهِ يَخْفِعُونَ مَالَ اللهِ خَضْمَةَ الْإِبِلِ بِنْتَةَ الدِّيلِعِ إلى أن ٱنْتَكَتَ عَلَيْهِ فَتُتَلُّهُ وَاحْبُ لَهَزْ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ كَبِتُ بِهِ بِطْنَتُهُ \* " يہال تك كراس كروه كا تيراشخص كوبراورجادے كے درميان يبيط عجلائے كھوا ہوا۔ اوراس كے ساتھ اس كے رشتہ دار بھى أن دھے اوربیت المال کو اس طرح ہڑب کرنے مگے جس طسرت ادنٹ ففل رہے کا جارہ کھاجاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی رسی كے بل كھل كئے اوروہ اپنى بدا عاليوں كے الحقول بلاك ہوا ۔ اور م ریستی نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔" ابن الى الحديد اس مع كى نشرى كرتے بوئے لكھتا ہے : " به تعبیرانتهای الخ تغییرے اور میری نگاه میں حطیم کے مشہور شعرے بھی زیادہ سخت ہے جس کے بارے میں کہا ماآ ہے ک عرب كا بجو آسينزين شعرب وه شعريب: " دع المكارم لاترحل لبغيتها وانتعد فانك انك الشاعم الصاسى

# "للخ خاموشي

مسئلہ خلافت کا نیسر الہوجس کا جلوہ نہج البلاغہ میں نظر آتا ہے۔امام کی فاموشی، ظاہری تعلقات اور اس کی حکمت ہے۔

یادرہے کر بیاں آپ کی خاموش سے مراد آپ کا قیام دفر فاما اور تلوار زاتھا فا ہے۔ وگر زحبیبا کہ ہم نے پہلے کہا علی نے مناسب موقعوں پراپنے دعوائ خلافت اور اوبی مظلومیت کے اظہار میں کبھی کو تاہی نہیں فرطائی .

على على بلالم اس سكوت وغاموشى كى تلخى كرطوابه ط اور ما نكابى كا اظهار تربير،

منسواتي بي: « وَاغَضِينَ عسلى النشدى ويشريب عسلى الشبى

وصبين على احذال كظع وعسلى اصرمن

العلقم-"

« میری آنکھوں میں گویا کا ٹا تھا لیکن بھر بھی صبر سے آنکھیں بند کولیں ۔ نیز میرے ملق میں گویا بل می بھینسی تھی بھر بھی جام مبرلوش کرلیا جمیری سالش گھٹ رہی تھی اور اندرائن سے بھی زیادہ کو دی چیز مجھے بلائی گئی لیکن میں نے بھر بھی صبر کیا ۔"

علی کی فاموشی ایک باقاعدہ اور معقول فاموشی تھی نے کے موری اور البول میں سے بنا برمصلحت ایک راہ کواپنایا جودور کے مقابلے بین آیٹ کے دو را بہوں میں سے بنا برمصلحت ایک راہ کواپنایا جودور کے مقابلے بین زیادہ مشکل اور روح فرسا تھی۔ آیٹ کے لیے خروج فرانا آسان تھا۔ زیادہ سے زیادہ میں بہوتا کہ مدرگار نہ ہونے کی وجہ سے آیٹ اور آئٹ کے بیٹے شہید مہوجاتے۔ جبکہ شہادت آیٹ کی دیرسنیہ آرزو کھی تھی۔ انہی حالات میں آئٹ کے ابوسفیان سے جبکہ شہادت آئٹ کی دیرسنیہ آرزو کھی تھی۔ انہی حالات میں آئٹ کے ابوسفیان سے

اينايمشهور حلفرا بانقا:

« والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفیل ببندی امسه یا اسه یا نیم ابی بین انوں سے جس قدر الفت رکھتا ہے ابوطالب کا بیٹیا اس سے زیادہ موت کوعزیز سمجھتا ہے ۔ " علی نے اس جلے کے ذریعے ابوسفیان اور دوسرے لوگوں تک بر باب بہنیا بی کرمیری فاموثی موت کے خوف سے نہیں ۔ بلکہ اس کی وجہ بہ ہے کہ ان مالات بیں خروج کرنا اور شہید ہوجانا اسلام کے مفادمیں نہیں بلکہ اس بی اسلام کا نفصان ہے ۔ اور شہید ہوجانا اسلام کے مفادمیں نہیں بلکہ اس بین کے میری فاموثی باقاعدہ اور معقول فاموثی میں کے میری فاموثی باقاعدہ اور معقول فاموثی

عقى بين في دورا بول بين سے اس راه كوابنا باجس بين صاحت زياده تقى -

له بنج الباعد . خطب نمبره عه بنج الب لما غه خطب نمبر ۳

اورنوع عررسیده بن جاتے ہیں اورموس حق کی تلاش میں اپنے رب سے جاملنا ہے ۔ بھر میں اسس نیتجہ بریمینجا کہ انہی جانکاہ طالات کے باوجود صبر کرناہ می زبا وہ معقول ہے ۔ بیس میں نے صبر کیا، درطالکہ میری انکھوں میں گویا کا شاکھا اور گلے میں بڑی جیسی ہوئی تھی۔"

### اتحاداكلى

تدر تی طور پر بہر شخص بہ جاننا جا ہتا ہے کہ علی کو کس چیز کا خطرہ تھا اور
کس بات کی حفاظت آئے کے مدلظ تھی ۔ وہ کون سی اہم بات تھی جس کے لیے آئے نے
اس قدر روح فرسا تسکالیفٹ کا سامنا کیا ۔ ظاہراً وہ چیز مسلما نوں کا انخا داوران کو
تفرقے سے بچانا تھا جسلمانوں نے دنیا ہیں اپنی توت کے اظہار کی جوانبدا کی تھی اس
کی وجہ ان کی صفوں کا انتحا د کھا ۔ بعد کے سالوں ہیں بھی اس اتحاد می کی بدولت مجال تول
کی وجہ ان کی صفوں کا انتحا د کھا ۔ بعد کے سالوں ہیں بھی اس اتحاد می کی بدولت مجال تول
کا میابیاں حاصل ہوئیں ۔ دراصل علی نے اس مصلحت کی بنا پر خاموشی اور ظام ہرداری کو
ترجیح دی ۔

سین کیا به قابل قبول بات ہے کہ ایک تینیت سالہ جوان تدبرا ورافلاص میں ہس مزل برہنچ جبکا ہوا وراس قدرا پنے نفس بر غالب اور سلام کا وفادار اور فنا فی اللّٰہ ہو کہ سلام کی خاطر ایک ایسی راہ اپنائے جوخود اس کی بربا دی اور محرومی پر منتج ہو ؟

جی ہاں یہ فابل فبول ہے۔ علی کی نیم معمولی شخصیت ایسے ہی موقعوں پر اپنے جوہردکھاتی ہے ۔ یہ مرف اندازہ نہیں بلکر علی نے ذاتی طور براس موضوع پر گفتگو کی ہے اوراس کی علمت مربعًا بیان کی ہے کہ آپ کا مفصد مسلانوں کو افتراق سے بھانا تھا۔ فاص طور بر آپ کی خلافت کے دوران حب طلحہ و زبر نے بعیت افتراق سے بچانا تھا۔ فاص طور بر آپ کی خلافت کے دوران حب طلحہ و زبر نے بعیت

توڑی اور اندرونی فسادکی بنیاد رکھی۔ اسس وقت آپ بار بار ان کے ساتھ ابناموازند رسخیر کے بعد کے حالات کے اکیئے میں) فرمانے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے توسلانوں کے اتحاد کوبوت رار رکھنے کے لیے اپنے مسلمہ حق سے بھی چیٹے ہوٹی کی لیکن ان لوگوں نے با وجود اس کے کوخوشی اور رعنبت سے میری معیت کی ، اپنی مبعیت تو ٹر ڈوالی ۔ اورسلانوں میں اختلاف میدا کرنے میں کوئی تامل نہ کیا۔

ابن ابی الحد میرخطیه تمنیر ۱۱۹ کی تشریح بین عبدانته بن جناده سے نقل کرتے ہیں

كه اس نے كہا۔

« علی کی خلافت کے اتبرائی دنوں میں جی از میں تھا اور عراق جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے مکہ میں عمرہ کیا بچر مدینہ آیا مسحبہ فیرج میں واخل ہوا ۔ لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ علی اپنی تلوار حمائل کیے باہر آئے اور ایک تقریبہ کی ۔ اس تقریب خدا کی حمد د ثنا اور پیمیج بر درود وسلام کے بعد بوں فرایا :

برورودو و سام عبارین رئید.
رسول خداکی وفات کے بعد ہم اہل بیت کو به توقع نه مقی کوات مارے حق پر دست درازی کرے گی ۔ لیکن جس چیزی توقع نه مقی وہ ہوگئ ۔ ہمارے حق کو غصب کر لیا گیا ۔ اور ہم عام لوگوں کی مانند قرار پائے ۔ ہماری آ بھیں رومین اور بریشانیاں پیرا ہوئیں ۔ وایع الله لولام خاصة الفرقة بین المسلمین و وایع الله لولام خاصة الفرقة بین المسلمین و ان یعود الکفر ویہ ورالدین لکنا علی عنید ماکنا لام

خدا کی قسم اگرمسلانوں کے انتشار کفر کی واہبی اور دین کی بربادی کاخطرہ نہ ہوتا تو ان کے ساتھ ہماراسلوک کچھے اور ہوتا۔ پھرآئٹ نے طاحہ در نبیر کے بارے میں فرمایا : ان دولوں نے میری بعیت کی دیکن بعد میں پھر گئے ۔ عائشہ کو بھرہ لے گئے تا کہ تم مسلمالوں کی جماعت کو براگندہ کریں یہ نیز کلبی سے نقل کرتا ہے ؛

" بصره كى طوت كوچ فرملنے سے بہلے على في ايك خطيب فرمايا: قریش نے رسول خدا کی رصلت کے بعد ہماراحق ہم سے جیبن بیا اورات إيناحق بناليا - فسواييت ان الصبرع لى ذالك افضل من تفريق كلمة المسلين وسفك دمائهم والناس حديثواعهدباالاسلام والسدين بيمخض مخص الوطب يهنسده ادنئ وهسن وبعكسد استلخلق - بين نے دیجها كمسلاني کی وصدیت کے خانتے اور ان کی خونریزی کے مقابلے میں صبر کرنا ى بېزىپ كيونكەلوگول كاكسلام اجى تازە اوركېاپ-اس کے بعد فرما با: طلحہ و زہر کو کیا ہو گیا ہے۔ بہتر تھا کہ وہ ایک سال باکم از کم چند ماه صبر کر بیتے اور میری حکومت کو دیجے لیتے اور يهم فيصله كرتے - ليكن ال صصرنه بوسكا اور ميرے خلاف فنند بیاکردیا ۔ اورس امریس خدانے ان کے لیے کوئی حق نہیں رکھا اس ميں ميرے خلاف الله كوسے ، و ہے۔" ابن الى الحديدخطبيت قشقته كى سرح بن نقل كرتے بن كه: " سوریٰ کے واقع میں جو نکہ ابن عباس کو انجام کا بینہ تقااس یے الخول نے علی سے درخواست کی کہ آیا شرکت نه فرما میں لیکن

آئے نے زباوجوداس کے کرنتیجہ کے لحاظ سے ابن عباس کے خیال کی "ائيدفراتے سے)اسمشورے كوقبول نظرایا .آب كى دلسيل يوفقى النااكره المسلان ليئ من ختلات كوليسندنبي كرنا -ابن عباس نے کہا اذا تدی مان کوہ لین لیس جس چیز کوائے بسندنین فراتے ای سے روروہوں گے۔" دوسری علدسی خطبہ منر ۲۵ کے دیل میں نقل کرتے ہیں: " ابولہب کے ایک بیٹے نے علی کی فضیلت آب کے حق خلافت اور آیے کے مخالفین کی مزمت میں کچھ استعار کے۔ امام نے اس کو اس متم کے اشعارسانے سے (جوحقیقنت میں ایک فتم کی بارٹی بازی اورنعرہ بازی تھی) منع کرتے ہوئے فرمایا: سالحقالدین احب البنامن عنيره -لين بهار عليه المامى سلامتى اوراس کے اصولوں کی بقارتمام دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیاده عورزاور زیاده ایم ہے۔" ان سب باتوں سے زبادہ خود منبے السبلانے میں اس کی تقریح ہوئی ہے۔ نہج السلاغ میں نبن مظامات پر بیمراحت نظراتی ہے۔ ابوسفیان کے جواب میں جبکہ وہ امام کی خدمت میں آیا اور عام كرام كالمائ كامايت كربهان فنتنه برباكر ال وقت آب فرطايا ؛ "شقوا امواج الفتن بسفن النجاة وعرجواعن طريق المنافرة وضعوا عن تيجان المفاخرة" ك

"فتذوفادی موجوں کاسینہ نجات کی شنیوں سے جیر ڈالو۔
اختلاف وافتراق سے دوری اختیار کر و۔اور ایک دور بے کے
مقابلے میں فخر مبالات کو خاک میں ملادو۔"
جھافت وادیر شمل شوری میں عبدار ممن بن عوف کی طوف سے
عثمان کے انتخاب کے بعد فر مایا:

"فتدعلمت ان احت المناسبهامن عندی و دانگه لاسلمن هاسلمت امورالمسلمین ولم یکن نیسها جور الاعلی خاصه قد "له یکن نیسها جور الاعلی خاصه قد "له " تم سب کو بخوبی علم ہے کہ بین سب سے زیادہ اس امرکا حقال موں - خداکی قتم جب تک مسلمانوں کے امور تھیک چلتے دئیں اور ظلم مون جھ پر ہمو، میں مخالفت نہیں کروں گا " ورظلم مون جھ پر ہمو، میں مخالفت نہیں کروں گا " جب مالک اشر" علی کی طوف سے معرکی مکومت برعین ہوئے آئی نے معرکے لوگوں کے نام ایک خط لکھا ( برخط اس طویل مکمنا ہے کے علاوہ ہے جو شمہور ومعروف ہے) اس خطیں صدر اسلم کے حادث کا تذکرہ کرتے ہوئے فراتے ہیں :

"فامسكت بيدى حتى رابين راحبعة الناس فتدرجين عن الاسلام بيدعون الى محق دين محمد فخشيت ان لم انصو الاسلام واهله ادى فيه ثلماً ادهدمًا تكون المصيبة به على اعظم من فوت والايتكم التى النماهى متاع ايام قتلائل " اله النماهى متاع ايام قتلائل " اله " به تزمين في اينا بالته كي لي المي الميني لي المربوك و ويجا كر الحجه الركم المسلام سے بھر كئے بين (مرتد بهو كئے) اور لوگوں كو دين محرك اگر مثا نے كى دعوت و سرب بين. مجھ خوف لائل بهواكد اگر الس حساس موقع بر اسلام اور سلانوں كى حابت ذكروں تو اس حساس موقع بر اسلام اور سلانوں كى حابت ذكروں تو اس حساس موقع بر اسلام اور ايسا خلا بيدا بهو كا حس كا عم چندروزه خلافت سے محرومى كے عم سے كه بين زيا و م سحنت ہوگا۔ "

#### ركوممت ادموقف

على على على الساله البن فرمودات ميں ذرموقعوں برائي درواننها الله بالبسبوں كى طوف اشاره فراتے ہيں اوران دوموقعوں برا پے موقف كو بے مثال اورا بنام خصوص كارنامه قراد دیتے ہيں ۔ لین آپ نے ان دولوں اہم موقعوں پر دوقت اقدا مات كے اور تاریخ میں ایسے اہم موقعوں پر اس فتم كے اقدا مات شايدى كوئى كرسكا ہو على نے ان دولوں حساس لحوں میں ایک میں تو خاموش كو اپناوتيرہ بناليا اور دوسرے حساس موقعے برقيام فرابا ۔ ایک برث کوه خاموش اور ایک زیاده پر شكوه تیام ۔ على كی خاموش ایسى كام نے بہلے ذكر كيا ہے۔

بعض مالات مين خاموشي اورصبرك بيے خونی انقلاب سے زبادہ بمت اور

مضبوط اعصاب کی صرورت ہوئی ہے۔ آپ ایک ایسے شخص کا نفسور کریں جو شجاعت
بہا دری اور عنیرت کا مجمہ ہو جس نے کہی دسٹمن کو بیشت نہ دکھائی ہو۔ اور اکس کے
خوفت سے دسٹمنوں کے رو گئے گھڑے ہوئے ہوں۔ بھراییے حالات بیش آئے ہیں کہ کچھ
سیاست بیشہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گرد دائرہ تنگ کرتے ہیں ،
سیاست بیشہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گرد دائرہ تنگ کرتے ہیں ،
بہال تک کہ اس کی انتہائی عوبیز زوجہ کی الم انت کرتے ہیں اور وہ غضب ناک ہو کر
گھڑیں داخل ہوتی ہیں اور ایسے جملوں سے جو بہا طوں کے دل کہلا دیں اپنے غیر رشوم
سے مشکوہ کرنی اور کہتی ہیں :

اے ابوطالب کے بیٹے ! کیوں گھرکے کونے میں وکے بہوئے ہو ؟ تم وی ہوجس کے خوت سے بہادروں کی نیندیں جرام خفیں الباب بعض کمر در لوگوں کے سامنے سستی کا مظاہر کر رہے ہو۔ اے کاش میں مرچکی ہونی اورایسا دن نہ دکھیتی یہ علی ہی ہے اب ان کی انتہائی علی ہی نے اب ان کی انتہائی علی ہوئی اورایسا دن نہ دکھیتی یہ علی ہی ہے مالات کے ہا تھوں تنگ آئے ہوئے تھے ۔ اب ان کی انتہائی عزیز ہیوی یوں ان کو غیرت دلارہی ہیں ۔ لیکن کیا بات ہے کہ علی سے مُس نہیں وہی ہوتے ۔ زمرار کی باتوں کو سننے کے بعد آرام سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں میں وہی علی ہوں ۔ اندرونی مصاحت کچھ اور ہے ۔ یہاں تک کہ زمرار کو قائل فرماتے ہیں . اور زمرار کی زبانی سنتے ہیں : "حسبی ادلا ہو ونعم الوکسیل ۔" اور زمرار کی زبانی سنتے ہیں : "حسبی ادلا ہو ونعم الوکسیل ۔"

ابن ابی الحدید خطبه مخبر ۲۱۵ کے صمن میں یہ معروت وافقہ بیان کرتا ہے:

" ایک دن فاطر سلام اللہ علیہ علی سے خروج کا مطالبہ فرما
رہی تخیب اس دوران مؤذن کی آواز یوں ملند ہوئی": اَشْهَدُ اَتَّا مُحَدِّدَ مَنْ مُحَدِّدَ مَنْ اَلله علی سے خروج کا مطالبہ فرما استُنہ کے دربراز سے فرما با : کیا جاتا کہ میری مراد بھی ہوکہ یہ آواز میند ہوجائے ؟ کہا جہیں ۔ فرما با : میری مراد بھی ہوکہ یہ آواز میند ہوجائے ؟ کہا جہیں ۔ فرما با : میری مراد بھی

سوائے اس کے کچھ نہیں ۔" روائی اس کے میں اس عدر اراز اردار

رہاعلی کا وہ برک کوہ تیام (جو آئے ہی کا کارنامہ تضا اور حس برآئے فخرومباہات فرمائے اور کہتے تھے کہ کسی اور کو اس کی جراکت نہیں ہوکئی تھی) وہ ہے

خوارج کے خلاف آیٹ کا قیام۔

« نَـاَنُانِهِ النه على الفندة ولم يكن ليجــ تراً عليها احــ د غنبرى بعدان ماج غيهبها واشتند كليها ."

میں ہی تفاجس نے اس فساد کی آنکھ باہر نکال کی میرے علادہ کوئی اور اس کی جرائے نہیں کر سکتا تفاییں نے کچھا لیے حالات میں یہ افزام کیا جب کہ تاریجی اور شکوک کا دریا موجز ن تفا اور فننه و فساد کی دیوانگ (یا کل کتے کی مانند)

4621899-

خوارئ کا ظاہری تقوی ہرصاحب ایمان شخص کوشک اور دھو کے ہیں تابہ کردتیا تھا۔ ناریک مبہم اورٹ کوک وشہبات سے پُر فضا اور احول وجو د میں آجیکا تھا۔ ان کی تغیبا نبوں اور کھٹتوں پر گئے ان کی تغیبا نبوں اور کھٹتوں پر گئے بڑے سے ۔ باس اور خوراک میں زہر کا نمونہ نئے ۔ ان کی زبان سے ہمیشہ ذکر خداجاری رہنا تھا لیکن وہ رو برح اسلام سے ناآ شنا کھے ۔ اور تہذیب اسلامی سے تبی دامن ساری کی رکوع و سے دکو طول دے کر پوری کرنا جا ہے ۔ تنگ نظر، ظاہر ہیں، مامن عبابل نیز جمود کا شکار تھے ۔ اور اسلام کی راہ میں مبہت بطی رکا وط.

علی بہت فخر کے ساتھ فرماتے ہیں : " بہ میرا ہی کارنامہ ہے کہ میں نے ان خشک عبارت گراوں کے عظیم خطرے کو تجانب لیا۔ ان کی پیٹیا نیوں کے انجار ، ان کے زاہرات

راس اور ذکر خدا سے لبررز زبانیں میری حیثم بھیرت کو خیرو

د کرسکیں میں ہی تھا جو اس نیتجہ بر بہنجیا کہ اگر ان کے

قدم جم کئے تو اسلام کو اس طرح سے جمود کھنٹر ' تحجر اور
ظاہر بینی میں متبلا کریں گے کہ کھراسلام کی کمر کھی سیدھی

نہ ہوسکے گی۔ "

بے شک برافتخاراوراعزار مرت ابوطالب کے فرزند کو کونفیب ہوا۔
کس میں اتن رومانی طاقت ہے کہ اسس فدر (ظاہراً) حق مجانب صورتوں سے
متاثر نہ ہو؟ اور کس کے بازوؤں میں اتن ہمت ہے کہ ان کی کھوٹر لوں پر وار کرنے
کے لیے اسطے اور زلرزے ؟!

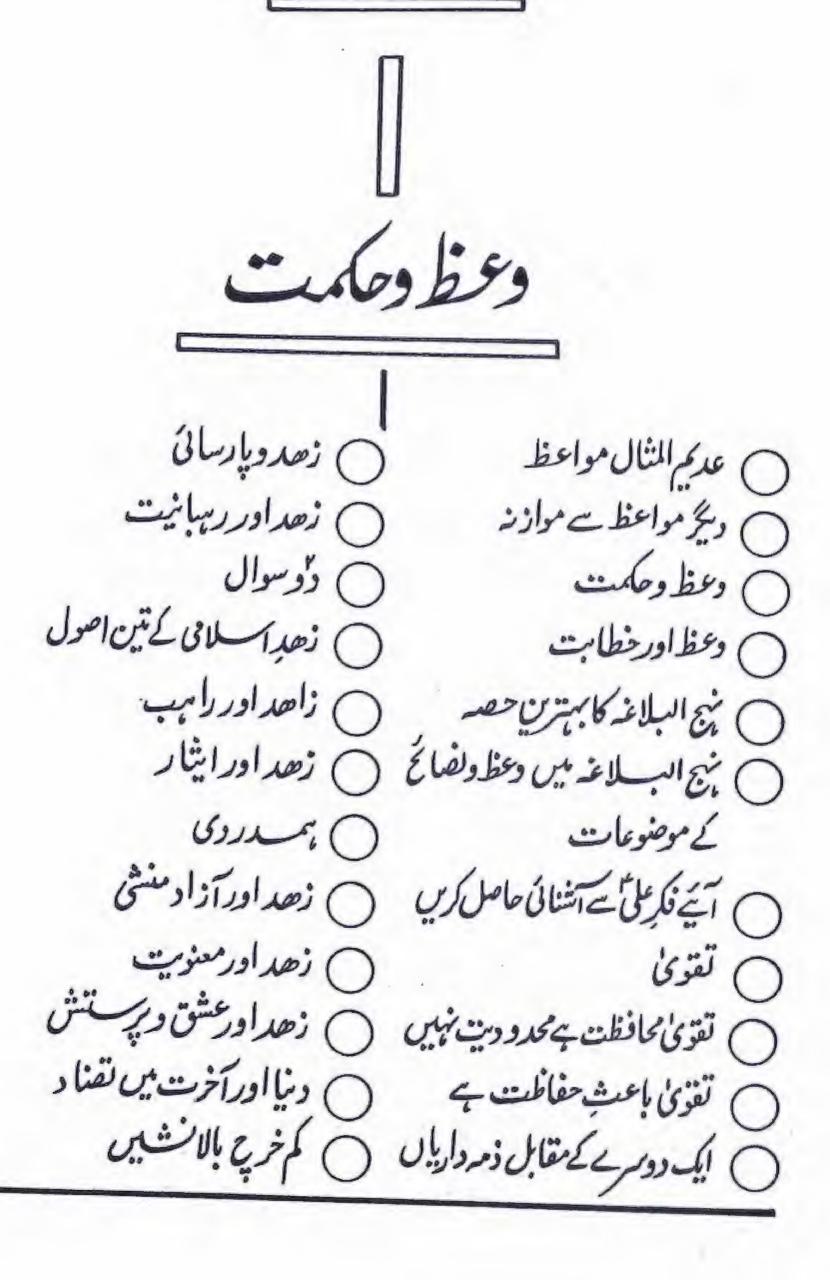

# وعظومكمت

### عديم المثال مواعظ

ہے الب الم میں جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے ال میں سب سے بڑا حصّہ بندونضائے کا ہے۔ ہنج الب الماغہ کا تقریبُ الفست حصّہ انہی مواعظ بُرِ شمل ہے۔ اور ہنج الب الغہ کا تقریبُ الفست حصّہ انہی مواعظ اور مکمتوں اور ہنج الب الغہ کی شہرت زبادہ تر اس کے انہی بندونضائے ، مواعظ اور مکمتوں کی مربون منت ہے۔

قرآن مجیداور رسول خداسے منفول نضائے ومواعظ جواگر جیرہب مختصری اور جوہنج الب المغہ کے جہداور رسول خدا ور مبنع کی حیثیت رکھتے ہیں کے بعد ہنج الب المغہ کے مواعظ اور نصائے کی مثال عرب اور فاری میں نہیں ملتی ۔ ایک ہزار سال سے زیادہ وج سے سے یہ فراین اور نصائے مؤٹر اور غیر معمولی نتائج کا سبب ہیں۔ اب بھی ان زندہ و پابندہ فرمودات میں دلوں کو گرمانے احساسات میں انقلاب لائے اور آنسوؤں کو جاری کوانے فرمودات میں دلوں کو گرمانے احساسات میں انقلاب لائے اور آنسوؤں کو جاری کوانے

کی طافت موجود ہے۔ اور حب تک انسانیت کی دمن بھی موجود ہے ان فرمودات کا اٹر باقی دہے گا۔

### دي مواعظ سےموازنہ

نارسی اور عربی میں فکری و روحانی بلندی ولطافت کی حامل نضائے کی کمی بہبیں ۔ لیکن ان کا تعلق سف عربی کی صنعت ہے ۔ منتلاع بی بیں" ابوالفتح لستی" کا ایک فضید ہمشہورہے ۔جس کا آغاز اس بیت سے ہونا ہے :

زبادة المدرء فى دنسياه نقصان و ربحه غيد محص الخير نفضان الى طرح الوالحن تهامى كام ثية ہے جواكس نے ابنے جوان بيلے كى موت بركها اس كى ابتدا يوں ہوتى ہے:

حسکم المنسیه فی البرسیه جاید ماهده السدنیا بدار مشراید نیز "برده" نامی قصیرے کے انبدائی استعار میں جو بوصیری معری کی فکری بلندیروازی کا شاہر کا رہے ۔ کہتا ہے:

ف ان السوء ما انعطت من جهلها بند برالشیب والهرم من جهلها بند برالشیب والهرم اس کے بعدرسول اکرم کی مدح سرائ کرتاہے۔ اصل فضیرہ آب کی سنان میں ہے۔ اور باقی مرف مہیر ہے۔ کی سنان میں ہے۔ اور باقی مرف مہیر ہے۔ ظلمت سنة من اجیی الظلم الی ان اشتنکت مند ماه المضرمن ورم عضیکه ان میں ہے ہرایک لافانی ورژب اور اسلامی وع بی اوب کے اسمان پرروشن ستارے کی مانند دمکتارہے گا ۔ اور کبھی کھی کہذا ورفرسودہ نہ ہوگا ۔ فارسی زبان میں گلستان وبوستان میں سعدتی کے ناصحانہ اشعار وقصالک غیرمعمولی طور پر موثر و دلجیب ہیں ۔ اور اپنے میدان میں شاہر کار کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ مثال کے طور پر وہ معروف اشعار جو گلستان کے مقدمے میں ہیں اور ان کا آغازاس بیریت سے ہوتا ہے ۔

ہر دم از عمر معبدور گفتی چوں نگہ می گنم نمٹ اندہ کسی "ہر مہرسائش میری عمر کا ایک حصة ختم ہور ہاہے جب بیٹ کر دسجیٹا ہوں تو کچھے باقی نہیں پاتا۔"

نیسزفضائد کے میان میں:

ایسااناس جهال جای نن آسانی نیست مرد دانا بجهان داشتن ارزانی نیست «اے لوگو! دُنیا آرام و آسائش کی حگرنہیں ہے بعقل مندانسان کے لیے دنیا کا ابھے میں آجانا کوئی کمال نہیں ۔"

يا سعدي كا بيشعبر:

جهان برآب نها ده است وزندگی برباد غلام بمت آنم که دل بر او ننها د « دنیا بایی براستواری اورزندگی بهوا بر- بین اس شخص کی ممت کا غلام ہوں جواس دُنیا ہے دل نہ لگائے۔" نبیسز بیشعر بھی ملاحظہ ہو:

بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا در نبندد میوشیار

" بین تم لیٹ حاور تو زمانہ مجھی لیٹ حائے گا۔ خردمند کادل کھی دُنیامیں گرفتار بہن ہوتا۔ "

بوستان سعدی نفائے کے آبرار موتبوں سے پڑے اور شابداس کا نواں باب (جو توب اور راہ صواب کے بارے بیں ہے) سب سے بہترین باب ہو۔
اسی طرح مثنوی بیں مولانا روم (مولوی) کے بعض نضائے کے علاوہ فاری زبان کے دیگر شغرار کے اشعار موجود ہیں جن کے ذکر کی بیباں گنجائش نہیں۔
فاری زبان کے دیگر شغرار کے اشعار موجود ہیں جن کے ذکر کی بیباں گنجائش نہیں۔
اسسلامی ادب میں خواہ عربی ہویا فارسی نہایت عمدہ نضائے اور مکمن

کی بایش موجود ہیں مصافی اوج ہیں تو اپنی دو زبانوں ہیں منھر نہیں بلکہ ترکی اردو اور تعین کی بایش موجود ہیں مرحث انہی دو زبانوں ہیں منھر نہیں بلکہ ترکی اردو اور تعین دوسری زبانوں ہیں بھی اسلامی اوب کی بیصنفت حلوہ گرہے اور ان سب بر ایک خاص کیفییت حکم سے مار

جوسخص میں آن کرہم فرمودات بیٹی المومین وائر معصومین و ایم معصومین و ایم معصومین و ایم معصومین و ایم معصومین و اکابرین صدر اسلام سے وافقت مودہ یہ بخوبی اندازہ لگاسکتا ہے کہ وہی اسلامی وج متام فادی نصائے ہیں بھی اَشکارا موجود ہے۔ گویا رقع تووی ہے دیکن مشیرین فارسی زبان کے لباس اور جم میں۔

اگرکوئی شخص فاری اورع بی دولوں زبالوں میں جہارت رکھتا ہو اور دوسری زبالوں میں جہارت رکھتا ہو اور دوسری زبالوں (جواسلامی اوب کی محکاس ہوں) ہے بھی وافقت ہواور وہ لضائح ومواظ موں سے بھی وافقت ہواور وہ لضائح ومواظ مسلامی سے متعلق شاہر کارتخلیقات کی جمع آوری کرے تو دیجھے لے کا کراسلامی تمدن

اس نقط نظر سے غیر معمول طور پر مالامال اور متر قق ہے۔

دیکن تعجب اس بات پر ہے کہ بیند و وعظ وتضیحت کے میدان ہیں فارسی کی شاہ کارشخلیقات صرف شعر کی صورت میں ظاہر ہو کی ہیں۔ نشر ہیں کوئی قابل ق رسے تخلیق موجو دنہیں ۔ نشر ہیں اگر کچھے ہے بھی تو وہ جھیو لئے جملوں اور مقولوں کی صورت میں ہیں ہے۔ مثلاً کاستان سعدی جس کا کچھے صد نصا کے بیشت مل ہے اور اپنے میدان میں شام کار ہیں۔ یا خواج عبد النہ انصاری سے منقول ناصحانہ جلے۔

گرچیمیری معلومات کمرور بین بین جہاں تک مجھے علم ہے فاری کے مشہور ادبار آثار میں کوئی قابل توجیب دونصیحت نظری صورت میں ایسی موجود نہیں جو جھیوٹے اور مختقر میں کوئی قابل توجیب دونصیحت نظری ایک نظر مرر (گرجیم منظر ہی کیوں نہ ہو) کہلائے جائے کے قابل کوئی نظری مخونہ موجود نہیں جضوصًا ایسا منونہ جو فی البدیم اور زبانی ہو اور نوابی ہو۔ اور نوابی ہو۔ اور نوابی ہوئی ہو۔

مولانا روم اورسدی کی بعض تقریریں موجود ہیں جواکھوں نے اپنے بیروو کے ساھنے وعظ کی مجالس میں کی تقیب لیکن ان ہیں تھی وہ آب فٹاب نہیں جو ان عظیم سنیوں کے سنعری نصائح میں موجود ہے جہ جائیکہ ان کا مقالمہ نہے اسبالاغہ سے کیا جائے۔

یمی مال ان آثار کا ہے جورسا بول یا خطوط کی شکل میں لکھے گئے ہیں اور موجورہ ہیں۔ مثال کے طور پر ابو حامر محدغر الی کی کتاب نصیحت الملوک اورا حمرغز الی کی تتاب نصیحت الملوک اورا حمرغز الی کی تشاب نصیحت المالوک اورا حمرغز الی کی تشاب نصیحت النا کے مربد اور سے اگر دعین الفضاۃ ہمدانی کے مربد اور سے اگر دعین الفضاۃ ہمدانی کے مام ایک تفصیلی خط ہے۔

#### وعظومكمت

وعظ جبیا کہ قرآن کریم میں آیاہے دعوت کے بین طریقوں رحکمت، موعظم اور مجادلہ بطراتی جین میں سے ایک ہے۔

موعظما ورحكمت كافرق برب كرحكمت تعليم ب اور وعظ يادد إنى عكمت كامقصداً كايى ہے۔ اور وعظ كامقصد بيدارى وكمن جبل كے فلاف جنگ ہے اور وعظ عفلت كے خلاف . حكمت كا واسطم عقل كے ساتھ ہے اور وعظ كا ول كے ساتھ \_ مكست سكھاتى ہے ليكن وعظ ياد ديان كرتى ہے ۔ مكست ذہنى سرملے بيرا منافكرتى ہے اور وعظ ونصیحت ذہن کوا ہے موجو د سرمائے سے استفادے بر آمادہ کرتی ہے جگمت اليب براغ ہے ليكن وعظ ولفيجت آ تكھوں كو كھولنے والى ہے . حكمت عور كرنے كے ليے ہے ليكن وعظ ونفيحت ہوئ ميں آنے كے ليے ۔ حكمت عقل كى زبان ہے اور وعظ روح کا بیام ۔ اسی لیے وعظ وتصبحت میں واعظ و ناصح کی شخصیت کو بنیادی حیثیبت مال ہوتی ہے۔برخلاف علم وحکمت کے کیونکہ علم وحکمت میں روحیں ایک دوسرے سے بات كرتى بين ميكن بے كانكى كے ساتھ جبكہ وعظ ميں برقى روكى مانند (جس كے ايك برے ير متكلم اوردوسرى طون سامع ہو) ایک کیفیت بیدا ہونی ہے اوراس بے اس فتم كے كلام يس (دل سے جوبات نكلتى ہے اثر ركھتى ہے) والااصول كارفرا ہوتا ہے۔اگرابيا نہ ہو سے توب باتیں سامع کے کانوں سے سکوانے کے سواکوئی اڑنہیں دکھاتیں۔ناصحانہ باتوں کے بارے بین شہورہے:

"الحالم اذا حنرج من المتلب دخل فى المتلب و واذا لحنوب من اللسان لم يتجاوز الآذان . " واذا حنرج من اللسان لم يتجاوز الآذان . " ين اربات ول كر كم إيكون سے نكل مواور روح كا بيام مو تو دلوں برا ثرانداز موتى ہے ليكن اگر بات روح كا بيام نهو ، تو دلوں برا ثرانداز موتى ہے ليكن اگر بات روح كا بيام نهو ،

#### دل سے نظی ہو صرف زبان سے ادا ہوئی ہو تو کا نوں سے آگے بنیس بڑھے گی۔"

#### وعظ اورخطابت

وعظ اورتقرر بھی دو مختلف چیزیں ہیں۔خطاب وتقریر کا واسط بھی دل كے ساتھ ہى ہے، ليكن تقريمون جذبات كو بحط كانے كے ليے ہے اور وعظ مذبات كو رام اورمغلوب كرنے كے ليے وتقرير وخطابت و بال كارا مرب جہاں مذبات خوامير بول اوروعظ ولفيحت كى عزورت وبإل بوتى بے حب مذبات اورخوامشات خودم موجایس-تقریر کا کام غیرت احمیت احایت، مردانگی، تعصب، جاه طلبی، منزانت ابزرگی نے کو کاری اور خدمت کے جذبات کوجوش میں لانا ہے۔ اور باعث ترکب وبداری ليكن وعظو لضبحت كاكام بے جا حذبات كو خاموش كرنا ہے ۔ تقرير وخطابت زمام امور كوعقل كى حساب كرى سے نكال كر حذبات كى لېروں كے ياتھ ميں تھا دي ہے - ليكن موعظم طوفانوں کورام اور فکروتاس اور دور اندیسے کے لیے راہ ہوار کرتاہے۔ تقریر وخطابت انسان کو باہر لے ماتی ہے لیکن وعظ ولفیجیت اسے اندر والیس لانے کا موجب ہے۔ خطابت اورموعظ سردولازم وعزوری ہیں۔ نیج الب لاغه میں دونوں سے كام لياكيا ہے۔اصل بات موقع سشناسي كى ہے تاكدان دولؤں بيں سے ہراكيكا انقال البين مناسب مقام بربو - اميرالومنين كي بيجان انگيز تقريب ان موقعول بركيس حبك حذبات کو کھولاکانے اور ایک طوفان بیا کرنے کی صرورت تعقی جوظام کی بنیادوں کو بہا کر ہے جائے جیبا کے صفین میں معاویہ کے اٹ کرسے مار پھیرط کے آغاز میں ایک آت ہیں جب معادیه اوراسس کے لشکرنے سیفنٹ کرکے گھاٹ پر فنجنہ کرلیا اور

پانی کے حصول کو امام اور امام کے کسٹ کرکے لیے مشکل بنادیا ۔ کس موقع برامیرالمومنین کو کوشش کھی کہ فوجی کار روائی سے حتی الامکان پر بہیز کریں اور جاہتے تھے کہ معاویہ مسلمانوں کے بیے جوسئلہ بیدا کر دیاہے وہ بات چبیت کے ذریعے حل بہو۔ لیکن معاویہ کے سریں کچھاور ہی سایا بہوا تھا۔ اس لیے موقع کو غنبہت سمجھ کر گھاٹ پر قبصنہ کر لیا۔ اوراسے اپنی کا میابی قرار دے کر مہرت می بات چبیت سے انکار کر دیا۔ علی کے کشکر کے لیے مسئلہ سنگین بہوگیا بیہاں صرورت تھی ایک بہت اورات شین خطبے کی تاکہ ایک طوفان میا بہوا ورائیس بی صلے میں دشن کو بچھیے دھکیل دیا جائے ۔ علی نے اپنے اپنے اپنے میک طوفان میا بہوا ورائیس بی صلے میں دشن کو بچھیے دھکیل دیا جائے ۔ علی نے اپنے اپنے سے میں خطاب فرما با ؛

"قداستطعموکم القتال فاقرواعلی مذلة وتاخیر محلة؛ او دوواالسیون من الدماء ترووا من الماء فالموت فی حیاتکم مقهودی والحیاة فی موتکم فاهوی الاوان معاویه والحیاة فی موتکم فاهرین الاوان معاویه فتاد لمة من الغواة وعمس علیهم الخسید حتی جعلوا نحورهم اغراض المنیة -" مین تم سے جنگ کے لیے بے قرار ہے ۔ اوراب مخفارے سامنے ورستی ہیں ۔ یا تو ذکت ولیتی اوریپ بائی کوافتیار کرنا ۔ یا این تلواروں کوخون سے سیراب کرکے یانی سے سیراب ہونا ۔ یا این تلواروں کوخون سے سیراب کرکے یانی سے سیراب ہونا ۔ عالی و مغلوب ہوکر زندہ رہنے میں موت ہے اور عقیقت کوان غالب و کا میاب رہ کرم نے میں زندگی ۔ خبردار کہ بتحقیق معاویہ عالیہ و کا میاب رہ کرم نے میں زندگی ۔ خبردار کہ بتحقیق معاویہ کراہوں کی ایک ٹولی کھینے کرنے آ یا ہے اور حقیقت کوان سے چھیار کھا ہے ۔ اور اس نے ان کی گرداؤں کو مخفار ہے ۔

تيرون كاصدف واردياب "

ان جلول نے اپنا اثر دکھلا دیا ۔ کٹ کا خون برما گیا اور غیرت وحمیت جوئش میں آگئی۔ مثام سے بہلے ہی گھاٹ مولا علی کے ساخیوں کے فنصفی میں آگیا اور معاویہ کے ساختی سجھے وصکیل دیے گئے۔ اور معاویہ کے ساختی سجھے وصکیل دیے گئے۔

یہ تو تھی علی کی خطابت ۔ رہا آپ کاموعظم، تواسس کا استعال آپ فے دور رہے مالات اور ماحول ہیں کیا ۔ خلفار خصوصًا عثمان کے دور میں ہے در پے فتومات ، ہے سخاشا مال غینمت اور اس ہے یا یال دولت سے استفادہ کے بے ایچھے پروگرام کے فقدان ، خصوصًا ارسٹو کرنیں (اسٹرافیت) بلکہ ایک فقیدان کی حکومت کے دجو دہیں آنے کے بیتیجے ہیں ، مسلما لول میں اخلاتی فنماد ، دنیا پرسنی ، تعیش اور خود آلائی کی بنا پرطی ، توم پرسنی دوبارہ زندہ ہوگئ ، عرب دعم کے نقصب ہیں امنا فتہ ہوگیا ۔ دنیا پرستی ، تعیش ، تعصیب اور مفاد پرستی کے شور وغوغا میں ملبند ہوئے والی واحد ملکونی اور ناصحان آواز علی کی کفی ۔

آنے والی فصلوں میں علی علیا سلام کے مواعظ و نضائے کے موصوعات مثلًا نفویٰ، دنیا، لمبی امیدیں، نفسانی خواہشات، زید، گزشند لوگوں سے درس عرت نیز موست اور قیامت کی ہولناکیوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ انشارالٹر۔

## المج البلاف كابهترين حقية

سبدرمی یخطبوں کے نام سے جو ۲۳۹ فطعات جمع کیے ہیں (اگرجیہ وہ سب کے سب خطبے نہیں) ان میں سے ۲۸ حفظے وعظ و نصیحت برشتمل ہیں۔ یا کم از کم وعظ دنصائح برشتمل با نوں کے حامل ہیں۔ البندان میں سے بعض مفصل اور طویل ہیں۔ مثال کے طور برخطبہ نمبر ۲۷ اجس کا آغاز انتفعوا بیان اللہ سے ہوتا ہ

نیز خطبہ القاصعہ جو نبج البلاغه کا سب سے طوبل خطبہ ہے اور خطبہ نمبرا ۱۹ ربعنی خطبة المتفان

انافی قطع جوخطوط کے عنوان سے جمعے کیے گئے ہیں داگرجہ سب کے سب خطوط نہیں ان ہیں سے ۲۵ خطوط یا تو مکل طور پر موخطہ وتضیعت بھرشتی ہیں یاان کے صمن میں وعظ وتضیعت بھرشتی جا جا کے صمن میں وعظ وتضیعت بھر خط منہ اس جو آئے کے عزیز فرز نرجھزت امام سن مجتبی کے عزیز فرز نرجھزت امام سن مجتبی کے عزیز فرز نرجھزت امام سن مجتبی کے عزیز فرز نرجھزت امام سے زیادہ طوبل مام آئے کی فرمان کے بعد سب سے زیادہ طوبل خط ہے ۔ اس کے علاوہ ۲۵ وال خط بعنی والی بھرہ عثمان ابنِ منبعت کے نام آئے کا مشہور خط۔

### أنبج البسلاغيين وعظونصائح كيموضوعا

بنج السبلاغہ کے موصوعات وعظ مختلف ومتنوع ہیں۔ تفوی ، توکل ، صبر ، زہر ، دنیا پرستی سے پر ہیز ، تعیش ، بجل ، ہوا و ہوس ، طویل امید و نقصب ، ظلم اور ناالفانی سے دوری ، نیکی و محبت ، مظلوموں کی مدر ، صغیفوں کی حمایت ، استفامت ، توت ، شجاعت ، اتحاد ، اتفاق اور تزک افزان کی ترغیب ناریخ سے عبرت حاصل کرنے ، تذکر ، تفکر ، تدبیر ، محاسب اور مرافنہ کی دعوت ، عمر کے تیزی سے گزرنے ، موت ، موت کی تکلیفیں اور موت کے بعد کی دنیا اوقیاب کی ہولناکیوں کی با دوغیرہ ان موصوعات میں سے ہیں جن کا بہج السبلاغہ میں ذکر ہوا ہے ۔

آئيے فکرعلی سے آشنائی ماصل کریں

نہج البلاغة كواسس بيلومے بيجانے كے ليے بيني وعظومنيرولفيجن

کے میدان میں علی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نیز آنخفرت کے ناصحانہ نقط کنظر سے آسٹنائی اور اس گہر بار مرحثی سے علی ستفادہ کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم ان موصنوعات اور مواد کو شار کرنے رہیں۔ مثلاً کہیں کہ علی نے تقوی ، توکل اور زہر کے موصنوعات پر گفتگو کی ہے۔ بلکہ یہ دیجھنا جا ہے کہ امام کی مراد النجیزو سے کہا تھی ۔ نیز یہ کہ انسان کی نظم پرونغمبر اور معنوی پاکیزگی و آزادی سے منعلق آئے کا تربیتی نظریہ کیا تھا ؟

برائی دان الفاظ عام لوگوں کے علاوہ واعظوں اور نصیحت کرنے والول کی زبان برجاری رہنے ہیں لیکن ان الفاظ سے ہرائیب کی مراد کیسا سہیں ہوتی ۔ تمجی تجھی تو ایک ہی نظر سے ان کی مُراد بالکل متفناد ہوتی ہے ۔ اور اس کا لازی انزنیتجہ اخد کرنے میں اختلاف و نقاد کا و نقرع ہے ۔ اس بیصروری ہے کہ ان موضوعات کے بارے ہیں علی کے نقطہ نظر برنفضیل سے بحث ہو ۔ بہاں ہم اپنی بحث کا آغاز " تقویٰ " سے کرنے ہیں ۔

#### تقوى

تقوی کالفظ نیج اسبلاغہ میں سب سے زیادہ استعال ہونے والے الفاظ میں سے ہے۔ تقوی کے موضوع کو جنتی اہمبیت نیج البلاغہ نے دی ہے اتی اہمبیت دورسری کتابوں میں شاذ و نادر ہی دی گئی ہو۔ اور خود نیج البلاغہ میں کسی اور معنی دمفہوم پر اسس فدر توجہ نہیں دی گئی جس فدر تقوی بردی گئی ہے۔ اور معنی دمفہوم پر اسس فدر توجہ نہیں دی گئی جس فدر تقوی بردی گئی ہے۔ تقوی کسیا ہے ؟

عام طور پر بیخیال کیا جاتا ہے کہ تقویٰ سے مراد پر مہر ہے۔ بالفاظ دیگر تقویٰ عملی طور پر احتناب کی روسٹس کا نام ہے۔جس فدر بر مہر اور کتارہ کثی زبادہ مو کی اسی قدر تقوی مجی زیا ده کامل ہوگا۔

اسس نفیر کے مطابن اوّلاً تو تفوی عمل سے متعلق ہے۔ ٹانیا احتمالی وروش کانام ہے اور ثالثاً یہ کہ پر ہمیز اور احتماب کی شدت کے تناسب سے تفویٰ کو بھی کمال کے مراصل طے کرے گا۔ اسی لیے تفویٰ کا اظہار کرنے والے اپنے تقویٰ کو ہرفتم کے اعتراض سے محفوظ دکھنے کے لیے ہرخشک و تز 'سیاہ وسفید اور سرد و گرم چیز سے احتماب کرتے ہیں اور کسی بھی کام میں وخل نہیں دیتے۔
سے احتماب کرتے ہیں اور کسی بھی کام میں وخل نہیں دیتے۔
اسس بات میں شک کی گئاکش نہیں کے پر مہیز واحتیاط ایک محفوظ و معقول

احس بات میں شاک کی گنجائش نہیں کہ برمہیز واحتیاط ایک محفوظ ومعقول زندگی گزارنے کے لیے بنیادی مشرط ہے۔

ایک مثالی و محفوظ زندگی میں نفی وا ثبات سلب وایجاب، عمل اور ترکیعل نمیب زنوج اوراع امن لازم و ملزوم ہیں بنفی اور سلب کے ذریعے ہی اثبات و ایجاب تک رسائی ممکن ہے ۔ نیز ترکیع مل اوراع امن سے عمل اور توحی کو وجو د میں لاسکتے ہیں ۔

کلمۂ توحیدلین لاالے الاالله درحقیقت نفی واشات کامجوعہ ہے السلم کے سوا دومروں کی نفی کے بغیرخدا کی توحید کا قرار نامکن ہے۔ اسی لیے نا فرمانی و اطاعت اور کفر و ایمان کا جولی وامن کا ساتھ ہے۔ بعنی ہراطاعت کے ساتھ ایک نافرانی ، ہرا میان کے ساتھ ایک کفر اور ہرا ہجا ب واشات کے ساتھ سلب ونفی کا ہونا لازمی بات ہے

" نَ مَنْ يَتَكُفَنُ مِ بِالطَّاعَقُ مِ وَيُولُّمِنُ اللَّهِ فَقَدِ السَّنَهُ مِنْ اللَّهِ فَقَدِ السَّنَهُ مَن اللَّهِ فَقَدِ السَّنَهُ مَن اللَّهِ فَقَدِ اللَّهُ مُن وَ اللَّهُ مُن وَ اللَّهُ مُن وَ اللَّهُ مُن وَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الل

اس کی مصنبوط دری سے متمسک ہوگیا ہے۔" لبکن بہ یاد رہے کہ اقرالاً بیرسہ بیسز نفی ، سلب ، نا فرمانی اور کفروغیرہ کی منبیا د"صند" برہے ۔ لین کسی جیبز کے حصول کے بیے اسس کی صند سے بر مہیز کرنا ۔ کسی سے وصل کے بیے دو سرے سے کہ جانا ۔

بنابریں مفید اور معقول بر مین نه مرت یہ کہ بامقصد کام ہے بلکہ اس کے صدور کھی معین ہیں ۔ لیک ایس کے صدور کھی معین ہیں ۔ لیس ایک ایسی اندھی روش جونہ ہدف ومقصد کی حامل ہونہ ہی اس کے حدود معین ہوں فابل دفاع اور قابل احترام نہیں۔

اس سے برسم کامنطقی مفہوم بھی مقصود نہیں ۔ نہج السلا غدی نظریں نفوی سے اسس سے برسم کامنطقی مفہوم بھی مقصود نہیں ۔ نہج السلا غدی نظریں نفوی سے مراد ایک روحانی طافت ہے جوسلسل ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے اور معقول اور منطقی برمبر ایک طوف تواس طافت کے وجو دیں آنے کے لیے عزوری ہے اور دوسری طوف سے خود اس کانیتے اور دار لازمہ بھی ہے۔

یہ کیفیت رقع کو قوت اور شاد ابی بخشی ہے اور اسے تحفظ عطاکرتی ہے اگر کوئی ایباسنخص جو اس روحانی قوت سے محروم ہو لیکن گنا ہوں سے بجنیا جا ہتا ہو تو اس کے کوئی جارہ نہیں کرگنا ہوں کے ہسباب وعلل سے ہی دور رہے ۔ اور جو کہ گناہ کے عوامل و اسباب معامثرے ہیں ہمیشہ موجود رہتے ہیں اس کیے اسے معامثرے سے کٹنا اور گوشہ نشینی اختیار کرنا بڑے گئی۔

اسس نظر ہے کی روسے یا تومنقی بننے کے لیے معامشرے سے قطع تعلی کرنا پڑے گا یا معامشرے ہیں رہنے کے لیے تقویٰ کو خیر با دکہنا ہوگا۔ یوں انسان جس قدر زیادہ گوسٹے نشین ہوگا لوگوں کو اس قدر زیادہ منفی نظر آ ہے گا۔

لیکن اگرانسان کی روح مین تقوی کی طافت بسیدار مو تواسے معامیر

سے کتلنے کی عزورت بیش نہیں آئے گی بلکہ وہ معامنرے ہیں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پاک دامن اور گنا ہوں سے محفوظ رکھ سے گا۔

پہلے گروہ کی مثال ان لوگوں کی سے جوکسی متغدی ہمیاری سے بچنے

کے بیے ہیں اڑکے دامن میں پناہ لیتے ہیں ۔ اور دوسرے گردہ کی مثال ان لوگوں کی طرح

ہے جو ہمیا دیوں سے بچاؤ کے مخصوص ٹیکوں کے ذریعے اینے آب کو امراص سے محفوظ

کر لیتے ہیں ۔ ندھرف یہ کر ایسے افراد کو شہر سے نسکتے اور لوگوں سے دُوررہے کی ھروت نہیں باکہ وہ خود ہمیاروں کی مدد کرتے اور ان کو ہمیاریوں سے بجاتے ہیں مسمدی
نے گلتنان میں ہیلے گردہ کی مثال یوں دی ہے:

بریدم عابدے در کوہسارے فناعت کردہ از دنیا بہ غارے

" بین نے ایک عابد کو کومساریر وسکھاجس نے دنیا چھوٹر کرغار کو اپنالیا تھا ۔"

چرا گفتم به شهر راندر نبا کی که باری بند از دل برگشا کی

" بیں نے اس سے پو جھا کہ شہر میں کیوں بنیں آتے تاکہ دل کی گرہ کھے ؟"

بگفت آنجا پربرویان نغرند

چو گل سبارشد ببلان ملغوند

"جواب ديا كرشهرس برى جيره بيت بي أورحب كيوط زيا ده بوتو ما تقى

(جوكركيج ابن رہتا ہے) مجى بجسل جانا ہے۔"

بنج الب لاعد تفویٰ کو ایک روحانی اورمعنوی طاقت قرار دننی ہے جو مسلسل مشق اور ریاضت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور بذات خود آثار و نتائج کی حامل ہے جن میں سے ایک انز گنا ہوں سے اجتناب کا آسان ہوجانا ہے۔ فرماتے ہیں:

" ذمستی بسماا قول رهدیدند و انا به ذعسیم . ان مسن صسرحت لدالد بوعما بین بدید مسن الممثلات حجزه التفوی عن التقحم فی الشهوات " بین زمر داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص گرشت حقائق کے آئینے میں عبرت کی ندگا ، سے دیجھے تو (بیخقیق) تقوی اس کوخوام شائ و نفسانی کی دلدل میں کھینے سے صف رور اس کوخوام شائ و نفسانی کی دلدل میں کھینے سے صف رور ایجا کے گا۔ "

بجروراتين:

 ہونے اورخواہشات نفسان کی پیروی کا لازمی نیتجہ شہوانی عوامل اورخواہشات نفسانی کے مقابعے میں صنعف و بے جارگی اور بے خودی ہے۔ اسس صورت ہیں انسان اس بجابے سوار کی طرح ہے جس کا اپناکوئی اختیار اور ارا دہ نہو، ملکہ سواری کی مرصیٰ ہے کے جہال جا ہے اسے بے مائے۔

تقوی کالازی نیتجہ ارادے کی مصنبوطی معنوی حیثیت اور اپنے وجودیہ کنٹرول واختیار کا حصول ہے ۔صاحب نقوی شخص اسس شہسوار کی مانند ہے جوسرائے ہوئے گھوٹر ہے برسوار ہو۔اور محل کنٹرول کے ساتھ اسے منزل مفصود کی طوف لے جلے۔ اور گھوڑا بھی ہاسانی اسس کی اطاعت کرے۔

"ان تقوی الله حست اولباء الله محادمه والزمت قلوبهم مخافت محنی اسهرت لیالیهم و اظهات هو اجرهم من اله مات هو اجرهم من اله مات هو اجرهم من اله که دوستوں کو حرام سے بہائے رکھتا ہے اور خوف خدا کوان کے دلوں میں رائخ کر و تیاہے ۔ یہاں تک کہ ان کی راتوں کو بے خواب (بسبب عبادت) اور دلوں کو بے آب (بسبب ورق ) اور دلوں کو بے آب (بسبب ورق )

یہاں اہم واصح الفاظ میں فرماتے ہیں کر تقویٰ الیں چیز ہے جس کے لوازمات ہیں اس نظریے کی روسے متائج میں سے ایک خوت خدا اور محرمات سے بر مہیز ہے ۔ لیں اس نظریے کی روسے تقویٰ زمحض بر مہیز ہے نہی فقط خووب خدا۔ بلکہ ایک مقدس روحانی قوت ہے جس کا لازمی نیتجہ ان مذکورہ امور کی صورت میں طاہر ہوتا ہے۔

« نان التقوى: في البيوم المحسود والجسنة و في العند العلويق الى المجسنة من المحال المرحصار كى طرح انسان كا معافظ من افران المرحن من بينجان كا معافظ من اور آخرت بين جنت بين بينجان كا راست معافظ من اور آخرت بين جنت من بينجا في كاراست من خطب المره المين تقوى كوايك بلندا ورستحكم بنيا ه كاه قرار دين بين جن كاندر دستن داخل بهين بوسكتا ـ

ان تمام مواقع برا مام کی توجہ تقویٰ کے نفسیاتی اور رومانی بیلو سیز انسانی وج براس کے انزات (جس کے بیتے میں نیکی سے محبت اور گناہ سے نفرت کا عذر بربیا ہوتا ہے برم کورز رہی ہے۔

اس کے بین مزید شالیں بھی موجود ہیں لیکن بیاں اتنا ہی کافی معلوم ہوتا ہے۔ مزید ممولوں کے ذکر کی عزورت نہیں۔

## تقوى محافظت ہے جدر بين

ہماری بحث ہنجالب لاعذیب مذکور وعظوں نصبے کے موصوعات پرمہوری مختی اورابت دا تقویٰ کے موصوع ہے ہولی تھی۔ ہم نے دیجھا کہ ہنج الب لاغہ کی نگاہیں تقویٰ ایک موصوع ہے ہولی تھی۔ ہم نے دیجھا کہ ہنج الب لاغہ کی نگاہ یں تقویٰ ایک مقدس اوراہم روحانی قوت کا نام ہے جوبعض جیزوں سے نفرت ورمین اورلیم نفوت کا نام ہے دیعی تقویٰ ایک ایسی قوت کا نام ہے اور دیمانی معنوی اور مانوق حیوانی اقدار سے محبت والن اورلیت گناہ اوردنیا برگری سے برمہز ونفرت کا موجب ہے۔

انج البلاغه کی نظر میں تقویٰ ایک ایسی حالت اور کیفیب کانام ہے جو النان کی دوح کو شخصیت کانام ہے جو النان کی دوح کو شخصیت اور فوت عطا کرتی ہے ۔ نیز آدمی کواپنے اوپر مسلط اور اپنا مالک نبا دیتی ہے ۔

### تفوى باعنب حفاظن ب

منج البلاغہ بیں اس بات پرخصوصی توجہ دی گئے ہے کہ تقویٰ انسان کے لیے ایک بنا ہ گاہ اور جائے امان ہے نہ کہ زندان اور بابندی ۔ ایسے اور کی کمی نہیں جو حفاظت اور بابندی کے فرق کو محسوس نہیں کریائے ۔ اوراے ازادی کا کلا گھونیٹنے والا متسرار دے کرتقویٰ کے خلاف فترے صادر کرتے ہیں ۔

پناه گاه اور زندان بین ایک چیز قدر شنزک ہے اور وہ ہے مانع ہونا ۔البنة پناه گا ہ مانع ہے خطرات سے اور زندان مانع ہے خدا کی نعمتوں اور انسانی استغداد سے استفادہ کرنے سے۔ اسی لیے حضرت علی فرملتے ہیں :

«اعلموا، عبادالله ان التقوى دارحصن عنوبن، والفجور دارحصن ذليل الايمنع الهله ولايجور من لجا الديد الاوبالتقوى تقطع حمد من لجا الديد الاوبالتقوى تقطع حمد الدوبالتقوى الخطاباء "اله

" اے خدا کے بہت و جان ہو۔ کہ تقویٰ ایک بلند وبالا اور نا قابل سیخ وضیل ہے ۔ لیکن فسق و فجور ایک کم ورجہار دلوائ کی طرح ہے جوابینے اندر رہنے والوں کی حفاظمت سے قامرے۔ بخفین تفوی کی قوت سے ہی برائیوں کے ڈنک کو کاٹا ما

علی است عظیم استان کلام میں گناہ اور بدعملی کو (جوآدمی کی جان کونقصا بہنجا آہے) سانپ اور بجھیو وغیرہ کے ڈنک سے تشبیبہ دینے ہوئے فرمانے ہیں کہ تقویٰ اسس ڈنک کو کاٹ دنیا ہے۔

امیرالمومنین بعض مواقع برمراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تقوی آزادی کی نبیادہے۔ بعنی نبات خود تقوی فنیڈ با سبندی اور آزادی کی راہ کا بچھر نہیں مبلہ اس کے برعکس برآزادی کا سرحتیہ ہے۔

فرماتے ہیں:

رویت تقوی الله میفتاخ سیداد و دخیرة معاد وی مناخ سیداد و دخیرة معاد وی مین کل میلکة و منجاة من کل هیلکة مین کل میلکی و منجات کا نوش ، برقتم کی نمالی می کلید ، قیامت کا نوش ، برقتم کی نمالی سے آزادی اور برقتم کی تنابی سے منجات کا باعث ہے " لے بات واضح ہے کر تقویٰ آدمی کو معنوی اور روحانی آزادی عطاکر تاہیں۔ اور سے بمواو بہوس کی غلامی سے رہائی دلاتا ہے ۔ طبع ، لا لج ، حسد، شہوت اور غیظ و عضب کے جذبات کا طوق اس کی گردن سے آنا رکھینگا ہے اور رفت رفت معاشر تی غلامی اور سب دگی کی جرا کو کا طرف دنیا ہے ۔ جولوگ مباہ ومقام اور عیش معاشرت کے بندے نہوں وہ معاشرے میں موجود غلامی اور سب دگی کی مختلف صور توں کے کبھی بھی اسپر نہیں ہوتے ۔

نہج السب لاغمیں زیادہ تر تفویٰ کے آٹارو نتا ایج بر بحث ہوئی ہے۔ ہم يهاں ان سب پر روستی ڈالنے کی عزورت محسوس بنیں کرتے ۔ یہاں عرف به بتانا مقصود ہے کہ ہے البلاغہ کی نظر ہیں تقویٰ کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ تاکہ برمعلوم ہوکے كرنج البلاغف آخراك فاص لفظ اى براكس قدر زوركيول دياس -تقویٰ کے جن آثار و نتا کج کی طرت استارہ ہوا ہے ان میں سب سے

ایم اور قابل ذکر دو با نین بین:

الك بعيرت اور دوشن فكرى اور دوسرى مشكلات كے حل كرنے اور شائدوتكاليف عيمده براتهونے كى طافت اور توانائى-

كيونكه ايك اورمقام يرسم نے اس بارے بيں تفصيل سے بحث كى ہے۔ نيز یہ ہمارے مقصدگفتنگو (بینی تفویٰ کےمفہوم کی وضاحت) سے بھی غیر مربوط ہے اس کیے ان کے ذکرسے احتناب کرتے ہیں۔

لیکن تفوی کی بحث کے آخر میں انسان اور تقویٰ کے باہمی اور ایک دوسر كے مقابل حقوق كے بارے بيں نبج السلاء كے لطبیت اشارات كا تذكرہ ذكرنا واقعاً ناانصافي بوگي ـ

## الك دوسرے كمقابل ذميرارياں

اگرجيه نهج الب لاغه مين اس بات پر زور ديا گيا ہے كرتفوى كوك واور خطاؤں سے بچانے کا منامن اور ذمر دارہے اس کے باوجود اس نکتے کی طرف بھی توجہ دى گئے ہے كەانسان كوائے تقوىٰ كى حفاظت اور پاسبانى سے ايك لمحے كے ليے بھى

غفلت نہیں برتن چاہئے۔ تقوی انسان کا محافظ ہے اور انسان تقوی کا نگہبان - اور یہ نامکن نہیں جے منطق میں دورِ محال کہتے ہیں - بلکہ دورِ جائز ( مکن ) ہے اسس باہمی نگہبانی و محافظ مند کی مثال انسان اور لیاسس کی باہمی حفا کی ماند ہے کہ انسان اچ بیاس کو جوری اور کھیٹنے سے بجاتا ہے اور اس کے مقابلے میں نباس انسان کو سروی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے ۔ اور جبیبا کہ ہم جانتے ہیں قرآن کی میں نباس انسان کو سروی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے ۔ اور جبیبا کہ ہم جانتے ہیں قرآن کی کھی تقوی کو لیاس سے نشبیب دی ہے :

" وَلِيبَاسَى التَّقَوْى ذَلِكَ خَرِيدٌ " له . " اور تقوی كالب س سب سے بہترہے ۔"

حصرت على علبالسلام الشان اور تقوی کی ایک دوسرے کے مقابل حفاظت اور نگہبان کے بارے میں فراتے ہیں:

"ابقطوابها نومكم - وافطعوابها يومكم واشعرها فلوبكم واشعرها فلوبكم وارحضوابها ذنوبكم ..... الانصوفوها ويتصونوابها -" كم

" این نمیندول کو تقوی کے ذریعے بیداری بیں بدل دو اورایے
ایام داوقات کو تقوی کے ساتھ گزارو، اپنے دلول کواس سے
آگاہ رکھو، اور اپنے گنا ہول کو اس کے ذریعے دھوڈالو....
یاں اے لوگو تقوی کی حفاظت کر واور تقوی کے ذریعے اپنے
لیے سامان حفاظت فرایم کر وی

اے سورہ اعراف کے ۔ آبت ۲۹ کے نہج السب لاغد . خطب نمبر ۱۸۹

#### نيزونرات بين:

«ادصبیکم عبادالله مبتنوی الله فانهاحق الله علیم والم نستعینواعلیها والموجب ه عسلی الله حف کم وان نستعینواعلیها بالله و نست نعینوا ابها علی الله یا که سات و المی فران فعل بین تحقیل تقوی افتیار کرنے کی نصیحت کرتا مول به بین کم نقارے او برخدا کا حق ہے اور خدا کے اور خدا کے اور خدا کے اور خدا کے دور کرتا موں کہ او برخارے والا ہے بفیحت کرتا موں کہ حصول تقوی کے بیے خدا سے مدر مانگوا ور خدا تک بہنچنے کے بیا حصول تقوی کے بیا خدا سے مدر مانگوا ور خدا تک بہنچنے کے بیا تقوی سے مدو لو۔ "

## زهروبارسائي

انبج السب لاعنه کے مواعظ و نصائح کا ایک اور موصوع " زهد" ہے۔ نہج السب لاعذمیں وعظ و نصیحت کے صمن میں " تقویٰ "کے بعد شاید زمر ہی کاذکر سب سے زیادہ ہواہے۔

زمدترک دنیا کی ترخیب ابداند میں ترک دنیا کی ترخیب اور مذمت دنیا کی ترخیب اور مذمت دنیا کا تذکرہ بہت زیادہ ہواہے ۔ میراخیال ہے کہ نہج البلاغہ کے موصوعات بحث میں سب سے اہم موصوع جس کی تفییرا میرالمومنین کے فرمو دات کے تام میلووں کو میش نظر دکھ کر کر ال مزوری ہے ۔ بہی زصد ہے اور اس بات کے میش نظر کہ زصد اور ترکب دنیا نہج البلاغہ کی نگاہ میں ایک دومرے کے ہم معنی ہیں ؟ اس موصوع براور ترکب دنیا نہج البلاغہ کی نگاہ میں ایک دومرے کے ہم معنی ہیں ؟ اس موصوع بر

نهج البلاغه بین دیگر موصنوعات کی نسبت زیاده گفتگوکی گئے ہے۔ یہاں ہم اپنی بحث کا آغاز لفظ " زھد" سے کرتے ہیں ۔ " زھید" اور " رغبت " (اگر تعلق کے بغیر فذکور مہوں) ایک دوسرے کی ضد ہیں ۔ زھد لینی کسی چیز سے منہ موٹر نا اور عدم میلان کا اظہار کرنا ۔ اس کے برعکس رغبت سے مراد ہے کسی چیز کی جانب دل چیچ اور میلان ظاہر کرنا ۔ بے رغبتی دوطرح کی ہے ۔ طبیعی اور معنوی ۔ طبیعی وفطری بے زغبتی ہیں ہے۔

بے رعبتی دوطرح کی ہے۔ طبیعی اور معنوی۔ طبیعی وقطری ہے رسیم کہ انسان کی طبیعت کسی محضوص چیز کی طرف مائل نہ ہو جس طرح ایک بیمیارشخص کی طبیعت کھانے پینے کی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتی ۔ ظام ہرہے کہ اس قتم کی بے رغبتی اور

عدم میلان کا زهد سے کوئی تعلق نہیں۔

معنوی یا رومانی یاعقلی بے رغبتی سے مراد ہے کہ وہ چیزی جوطبعگا
انسان کولپ ند ہوں، طلب کمال وسعا درت ابدی کے پیش نظرعقلِ انسانی کومطار ب
نہ ہوں ۔ بعی انسان کا مقصود اس کی اصلی منزل اور اس کا ہوت دنیا دی اور
نفسانی خواہشات سے ماورا ہشیار ہوں ۔ خواہ وہ اعلیٰ احدات آخرت ہیں نفسانی
خواہشات کے بیے مطلوب چیزی ہوں خواہ خواہشات نفسانی سے ان کا کوئی تعلق ہی
خواہشات کے بیے مطلوب چیزی ہوں خواہ خواہشات نفسانی سے ان کا کوئی تعلق ہی
معارف اور ہوا بہت معنوی والہی مثلاً ذکر خدا ، محبت خدا اور قرب خدا وغیرہ ۔
معارف اور ہواب مراد وہ تخص ہے جو دنیا کو مزل اصلی اور کمال مطلوب قرار
نہ دے ۔ بلکاس کی ساری توج کسی اور اعلیٰ مقصد کی طوت مرکوز ہوتی ہے جس کا ہم نے
ذکر کیا ۔ زاہر کی بے رغبتی مقصد ، نظر ہے ، حدوث اور آرزد کے بیشینِ نظر ہے نہ کہ طبعی
اور فطری نقط نظر ہے ۔

بنج السباعة مين دوح بكرون برزم كى تعربيت كى كى ہے . دولون تعربفي ميں وي مفہوم بيان ہوا ہے جس كا بم فے ذكر كيا ۔ خطبہ منر وي مين فراتے ہيں ؛

« استها المن اس! النهادة : فصد الامل والشكر عسند المحادم ۔ "
مسئد المنعم والورع عند المحادم ۔ "
اے لوگو! نصرنام ہے آرزؤوں كو كم كرنے ، نغمتوں برشكر کرنے ، نغمتوں برشكر كرنے اور محوات سے دامن بجائے كا ۔ "
كمات فصار منر وس ميں فراتے ہيں :

"السنهدكلسه بين كلمتين مسن المستران مثال الله سبحانه: لكيلاتاسوا عسلى مافاتكم ولا تفوحوا بما آتاكم و ومن لم ياس على المامى ولم يفرح بالآق فقند اخذ الزهد بطرفيه."

" زهد كم فهوم كو فداونرع وجل نے ان و وجلول بين سمو ويا ہے ۔ ارشاد اللي ہے ۔ جوجيز مقادے باتھ سے جاتی رہے اس پراٹرا و اس پررنج نہ كر واور جوجيز فدا محقين دے اس پراٹرا و نہيں ۔ لهذا جو تحض مانے والی چیز دن پرافوس نہيں كرنا اورا نے والی چیز دن پرافوس نہيں ۔ ا

ظاہرہے کہ جب کوئی چیز کمال مطلوب نہویا بنیادی طور پر کس انسان کا مفصد اصلی نہو ملکہ ایک وسیلہ ہو توانسان کا طائر ہوس اس کی طرف پر واز ہی تہیں کرتا اور اس کا آنا خوشی اور اس کا حانا عنی کا باعث نہیں ہوتا ۔
البتہ کے اس بات پر عور کرنا جا ہئے کہ قرآنی تعلیمات کی بیردی ہیں ہنج البلاغہ

یں زصراور ترکب دنیا کی جو ناکید کی گئے ہے کیا وہ مرت روحان اوراخلافی بیلوہی کی مامل ہے؟ بالفاظ دیج کیا زہر صوت ایک روحان کیفیدے کا نام ہے یا بہیں ملکملی بہوتھی رکھناہے؟ بعنی کیا زہر فقط روحانی اور ذہنی عدم رعنیت کا نام ہے با

عمل ترك واجتناب كو بجى مشامل ہے؟

نیز دوسری صورت میں کیاعلی احتناب سے مرادمون حرام امورسے احتیا . ہے جیسا کرخطبہ نمرو عیں اس طوت اشارہ ہواہے یا اس سے بھی چیدقدم آگے ہے جيباكة خورعلى علياك اورائ سے پہلے رسول اكرم صلى الشرعليه و آلم و الم كى زيند

ے ظاہر ہوتا ہے؟

اوراس فرصنبه کی بنیاد برکه زمر مرت محوات تک محدود نهیں ملکاس كا دائره مبامات ك ويع ب تواس كا فلسف اوراس كى مكمت كياب ؟ زابان محدود اور تعمقوں سے برمیز رمینی زندگی کی کیا خاصیت ہو گئے ہے؟

نیز اس صورت بین کیاعمل کا دائرہ خاص اور محدود حالات کے اندر

مائزے یا عام حالات کو بھی شامل ہے؟؟

اس كے علاوہ اس مدنك زيد كرمباطات سے بھى اعواض كيا جائے اسلای تعلیمات کے منافی ہے یا بہیں ؟

ان سب برمستز. ادب که اسلام کی نظریس وه ما ورا رطبیعی برف اورمقصور اصلی کیا ہیں جن کے حصول کے لیے دنیا سے روگردانی اور ما دمیت سے احتناب کو زمد كى بنياد بنااكياب ؟ خصوصًا بنج السيلاغ مي اس كلي مين كيا بيان بهوا ہے؟ يه وه قابل تحفين سوالات ميس جن يرزمد، دنيا سے دوگردان - اور آرز دُوں کی کوتا ہی کے صنن میں نہج السبلاغہ میں کا فی گفتگو ہو لی ہے ۔آنے والی سطور بیں ہم ان سوالات کا جواب دیں گے۔

## زهدا وررهبابنت

گرمشت بخول بین ہم نے کہا کہ ہنج الب لاغ کی روسے زصد ایک روحانی
کیفیت کانام ہے ۔ زاھد معنوی اور احمد روی منازل کا تشیفتہ ہونے کے نانے مادی
زندگی کی چیک دمک سے مرعوب اور متنا تر نہیں ہوتا ۔ ونیا سے اس کی یہ ہے ہتنائی
اور بے رغبتی حرف سوچ خیال اوراحساس کی صد کک محدود رہنیں ہوتی بلکہ زاھد
ابنی عملی دنیا میں بھی سادگی اور قنا عن کو اپنا شعار بناتا ہے ۔ اورعیش وعشرت کو اپنا شعار براز زندگی یہ نہیں کہ آدمی فقط ذبی دکھا وے اور لذت برسنی سے احتماب کرتا ہے ۔ بلکہ بہ ہے کہ زا ہم علی طور بر بھی عیش برخی اور بات اور قبی طور بر بھی عیش برخی اور بات اور قبی طور بر بھی سے کہ از کم لطف اندوزی اور استفادے کی روش اختیار کی ہے ۔ علی نایا اس کی کا وہ ہی لئا ہے کہ آئی دھر دی دور رہتے تھے ۔ اصطلاحًا آئی تارک الدنیا بھے۔ ہلکہ عملاً میں لذرت اندوزی اور تعیش سے دور رہتے تھے ۔ اصطلاحًا آئی تارک الدنیا بھے۔

دوسوال

یہاں قارئین کے لیے طبعی طور پر د وسوال دریتیں ہوتے ہیں جن کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔

ایک بیرکہ جیباکہ ہم جانتے ہیں ہسلامنے رسبانیت اور زک دنیا کی مخالفنت کی ہے۔ اور اس کو راہبوں کی بدعت قرار دیا ہے۔ اے

ينبراسلام في صاف صاف فرمايا ہے: " لارهبانية فى الاسلام " ك " اسلام میں رہایت بہیں ہے۔" جب آنخفزت كواطلاع ملى كه بعض اصحاب عملى زند كى كوخير باد كهر كر ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور اکفوں نے گوسٹ کنٹینی وعبادت کو اینا و تیره بنالیلی ۔ یکن کراکی سخنت نادامن ہوئے اوران کی ملامت اور سردنش كى - فرمايا : بين جو تمفارا بيغير بهون ايسا كام بنين كرما -ينيم اكرم نياس طرح ان كويسمجها باكه اسلام ابك اجماعي معاشرتي اور حیاتی دمین ہے۔ نے کہ زندگ سے فرار کا دمین ۔ اس کے علاوہ معابشرتی ،اقتصا دی ا سیاسی اوراخلاقی مسائل میں اسلام کی جامع اور ہمہ گیرتعلیمات کی نبیاد عملی زندگی کے احرام اور اس کی طوت توجیرے۔ نک زندگی سے فرار کی ترعیب یر۔ ان سب با توک کے علاوہ زندگی سے فرار اور رسیانیت ، زندگی اورجہان مست ولود کے بارے ہیں اسلام کے حیات آفرین نظریات سے ہم آسٹک بہیں۔ اسلام بعض دورے نامیب اور نظریات کی مانند زندگی اور کا کنات کے بارے میں بدبینی کے حامل نظریات نہیں رکھتا اور کا کنات کو خوبصورتی وہرصورتی ،روشی تاریجی احق وباطل نیز جیج و غلط جیسے دومتضاد حصوں میں تقتیم نہیں کرتا۔ دوسرا سوال بہے: بہ جانے ہوئے کہ زھدسیندی وی رہا بیت ہے

اے ملاحظہ ہو۔ بحارالانوار ج 10 حصداخلاق باب ۱۸ رباب النہی عن الربیاب والسیاحی معلام مرغ و مولاناروم نے مشوی کے دفت رشتم میں اس صدیت کے بارے میں مناظرہ مرغ و صیاد کی داستان بیان کی ہے۔

جوکسلام کے اصولوں سے ہم آ مہنگ بہیں ' پھرکس کو اختیار کرنے کا فلسفہ اور مفصد کیا ہے ؟ زھد کی حکمت کیا ہے ؟ کیوں انسان کو اس کا حکم دیا گیا ہے ؟ کسس مفصد کیا ہے ؟ زھد کی حکمت کیا ہے ؟ کیوں انسان کو اس کا حکم دیا گیا ہے ؟ کسس بات کا داز کیا ہے کہ انسان کسس دنیا میں قدم رکھے ، خدا کی بے شار نعنوں کا مشاہد مجھی کرے اور ان نعموں سے ہم و مند ہوئے بغیر اس دنیا سے کوچ کر جائے ؟

بنابرای زاهدانه زندگی پرمبنی اسلام کی به تعلیمات کیا بدعتول کی بیراواد بین جوبعد میں دوسرے مذامہ مثلاً مسیحیت اور گیره منت وغیرہ سے اسلام میں سرایت کرگئ بین ؟ لیس ننج البلاغه کا کیا ہے گا ؟ پیغیبراکرم کی ذاتی زندگی نیز علی کی عملی زندگی (جن میں کوئی شک دشبہ نہیں) کے بارے میں کیا کہیں ؟ اوران کی کیا توجیہ کریں ؟ ؟؟

حقیقت بہ ہے کہ اسلامی زھد اور دہا بنیت دو مختلف چیزی ہیں رہا بنیت لوگوں سے کے اسلامی زھد اور دہا بنیت دو محتلف چیزی ہیں دنیا وا خرت ایک دوسرے سے متصنادامور ہیں اوران میں سے موت ایک کا انتخاب کرنا چا ہیے۔ باعبا دت وریاصنت کی راہ ابنائی جائے تاکہ آخرت میں کام آئے۔ یا دنیوی زندگی اور حصول معامن کی جانب توجہ دی جائے تاکہ اس دنیا میں کام آئے۔ اس منیا پر رہا بنیت کا لازم خلوق بنا پر رہا بنیت کا لازم خلوق خلات کی در داری خلوق خلات کے درہا بنت کا لازم خلوق خلاسے دوری، لوگوں سے قطع تعلق ، گوٹ پر نشینی اور اپنے آپ کو ہرفتم کی ذمرداری سے بری الذہر سے صاب

لیکن اسلامی زهد با وجود اس کے کہ سادہ اور تکلفات سے مبرا زندگی کے انتخاب اور تعلیش ولذت پرستی سے پر مہیز ریم بنی ہے بچیر بھی اس کا معاشر تی زندگ سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور معائز تی زندگی کے فرائف سے سہترین انداز میں جہدہ برا ہونے کا نام ہے اور اس کی بنیا دا جتاعی اور معاشرتی فرائفن پر مبنی ہے۔ اسلامي زهدكا فلسعة ربيابنت كى بيدائش كا باعث نبين نبا - إسلامين دنیا اور آخرت کی دونی کامسئله درست نہیں۔ اسلام کی نظرمیں نہ دنیا و آخرت ایک دوسرے سے حدایں اور نہ ی اس دنیا کے امور آخرت کے امور سے غیرم لوط ہیں۔ دونوں جہانوں کا باہی رابطہ ایک ہی چیز کے ظاہر وباطن کے رشتے کی طرح ہے۔ گویا ایک ہی تصویر کے دورُخ ہیں اوران کی مثال روح وجم کے دا بطے کی سی ہے ۔ جو وصرت اور دوئی کی درمیانی حالت ہے۔ اختلات زیاد ، ترکیفیت میں ہے ذکر ذات میں۔ لین جوچیزا فرت کے بیے مفرہے دنیوی زندگی کے لیے بھی مفرے ۔ اور جوچیزیں دنیوی زندگی کے بلندمقاصد و مفادات کے مطابق ہیں و ماخروی ابرات کے مطابق بھی ہیں۔ اس لیے ایک ایسا کام جواس دنیا کی عظیم صلحتوں کے مطابق ہو۔ اگر بلندا صداف اور مادبیت سے ماورار مقاصدے عاری ہو تو وہ کام فقط دنیوی متصور يوكا اورقرأن كالفاظمين خداتك زينج كالبنداركسي كام كامفصد اورصدف محدود دنیوی زندگی نه و بلکاس سے کہیں زیارہ لیندمقاصد پیش نظر ہوں تو وہی کام اُحتروی بھی مجھاماتے گا۔

زمدکا اسلامی نصور حبی اربے ہیں ہم نے کہاکہ معاشر تی اوراجتماعی دندگی ہیں رہنے ہوئے اسے قائم رکھناہے، یہ ہے کہ زندگی کو ایک خاص کیفیبت عطاکی حبائے - نیز اسلامی زصد معارشر تی واجتماعی زندگی ہیں بعض خاص اقدار کو اپنانے کا نام ہائے - نیز اسلامی زمیر حبیبا کہ اسلامی تعلیمات سے تابت ہوتا ہے بین اصولوں پر (جواسلامی جہاں بینی کی بنیاد میں سے ہیں) مبنی ہے ۔

زهر السلامي كيتن المول

الے ۔۔۔ دنیا اور مادی تعمنوں سے نظمت اندوزی واستفادہ ہی انسانی خوشی

سکون اورسعادت کے لیے کا فی بہیں انسان کے لیے اس کی خاص جبلت اور فطرت کی رو

سے بعض روحانی اور معنوی صفات بھی صروری ہیں۔ جن کے فقدان کی صورت ہیں مرف
مادی چیزوں سے متمتع ہونا اسس کو منز لِ سعادت وسکون تک بہیں بہنچ اسکتا۔

(اسلامی سے انفرادی فلاح وسعادت ، اجتماعی اور معاشر تی سعادت سے حیا نہیں ۔ انسان ہونے کے ناتے انسان کو بعض حذباتی وابستنگیوں اور معاسفر تی انسان ذمتہ وار بوں سے عہدہ برا ہونے کی حزورت ہے۔ وہ دو مرول کی خوشی اور اسائش سے بے نعلق ہوکہ خوش اور اسائش سے بے نعلق ہوکہ خوش نہیں رہ سکتا۔

سے جم اور روح کی باہمی لیگانگت کے باوجود روح کی اپنی الگ دیت ہے۔ روح ایک نظام ہے ۔ نظام جسمانی کے مقابع میں روح لذتوں اور کھا ایک الگ مبنع اور رحتی ہے ۔ روح کو بھی جم کی طرح ملک اس سے زیادہ خوراک ، تربیب و تہذیب اور تقویت و تعکیل کی حزورت ہوتی ہے ۔ روح جم اور اس کی سلاتی تندرستی اور طافت سے بے نیا زنہیں ہو گئی ۔ ہم بغیر کسی شک کے بر کم سکتے ہیں کہ مادی تنتوں میں گم ہوجانا اور اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنالینا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ روح اور فقیقت یہ اور ضغیر کے بسیکراں سرحیتے سے استفادے کے لیے کوئی موقع باقی نہ رہے ۔ اور حقیقت یہ اور تفادہ کے درمیان ایک طرح کی منافات اور تضاد موجود ہے ۔ دلشر طبیکہ مادی نعمتوں سے استفادہ انہی میں فنا اور گم ہونے کی صورت میں ہوں

روح اوربدن کامسئد نکلیف اورلذن کامسئدنہیں ہے۔ ایسانہیں کہ ہر چیز جوروح سے مربوط ہے رنج ہے اور بدن سے متعلقہ سارے امور باعثِ لذت ہیں۔ بہیں بلکہ روحانی لذات جمانی ومادی لذتوں کے مقاطع بیں کہیں زیادہ پاکیزہ گہری اور دیریا ہوتی ہیں۔ بیس جمانی اورمادی لذتوں ہیں ہی کھوجانا انسان کی حصیت تی

خوستیون لذتوں اوراس کے سکون میں کمی کا باعث ہوناہے۔ اسی لیے اگر ہم جاہتے ہیں کر اپنی مادی زندگی سے لطف اندوز ہوں اکسس سے استفادہ کریں۔ اس کو رو نق کو اپنی مادی زندگی سے لطف اندوز ہوں اکسس سے استفادہ کریں۔ اس کو رو نق باکیزگی، شان وشوکت اور مقام سے نوازیں اور اسے دلیہ ب وخول میں توجوہیں روحانی میں موٹ نظر نہیں کرنا جا ہیں ۔

ان بین اصولوں بر توجہ دینے سے ہم زہد کے اسلامی تصورسے آگا ہی ماصل کرسکتے ہیں اور بر معلوم کرسکتے ہیں کہ اسلام رسہا بنیت کی نفی کیوں کرتا ہے اور اس کے برعکس زھدلہ ندی کومعاشرتی زندگی سے حقیقی لگا و اوراج تاعی روابط کا ایک حصہ قرار دنیا ہے ۔ آنے والی سطور میں ہم ان مین اصولوں کی بنا پر زھد کے بارے میں اسلامی تعلیات کی وصناحت کریں گے۔

# زاهداورراب

ہم نے عرف کیا کہ سلام نے زھد کی دعوت دی اور رہا بیت کی فرمت کی ہے ۔ زاھداور راہب دولوں نفتوں سے لطف اندوز ہونے سے پرمیز کرتے ہیں۔
لیکن اس فرق کے ساتھ کہ راہم یہ معامشرے اور اجتماعی ذمّہ دارلوں سے فرار اختیار کرتا اسے اور ان کو عقیر دُنیوی اور ما دی امور کا حصد قرار دے کو گر ماوں ، عبادت خالوں با پہاٹوں کے دامن میں بینا ہ لیتا ہے ۔ لیکن اس کے بعکس زاھد ، معامشرے اس کی اقدار ، نظریات اور ذمّہ دارلوں کا سامنا کرتا ہے ۔ زاھداور رامیب دولوں اکونت کے اقدار ، نظریات اور ذمّہ دارلوں کا سامنا کرتا ہے ۔ زاھداور رامیب دولوں اکونت کے طالب ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ زاھد معامشرہ میں رہتے ہوئے اپنی سماجی ذمہ دارلوں کی انجام دی کے ساتھ ساتھ اخرت کا طالب ہے مگر معامشری زندگی سے گریزاں ۔

لزتوں ہے اجتناب میں بھی ان دولؤں میں فرق ہے۔ راہب انسان کی سلامی معنائی، قوت ، شادی اور بچے بہدا کرنے کی مذمّت کرتا ہے۔ لیکن زا صدا پی حفاظت معنائی، قوت ، شادی اور بال بچے سنبھالنے کوانی ذمہ داری مجھتا ہے۔ سلامتی، صفائی کی رعابیت اور بال بچے سنبھالنے کوانی ذمہ داری مجھتا ہے۔

زاھداور راہب دولؤں تارک الدنیا ہیں۔ لیکن زاہر جس دنیا کو ترک گڑا ہے اس سے مراد ہے عیش وعشرت ، مجبل اور لذت پرستی میں غرق ہونا۔ اوران امور کو مقعبہ اصلی قرار دنیا۔ لیکن راہب کی ترکب دنیا کا مطلب ہے اجتماعی امور ، ذمیرداری اور جد دہیدے کنارہ کئی اختیار کرنا۔

یمی وجہ ہے کہ زامد کا زھد الہب کی رمہابیت کے برعکس معائش تی زندگی کے ساتھ ساتھ اور اجتماعی روابط کے اندر موجود رہتا ہے ۔ اور ندھوٹ برکہ اجتماعی ذمہ داریوں اور حدوجہد کے منافی نہیں باکہ ان ذمہ داریوں سے بخوبی عہدہ برا ہونے کا

بہترین وسیلے۔

زاھداور راہب کی روش میں اختلاف کا کانات اور دنیا کے بارے میں ان کے دو مختلف نظریات کی پیا وارہے ۔ راہب کے خیال میں دنیا وآخرت دو مختل دنیا ہیں ہوا اور عیر مرابط ہیں۔ دنیوی سعادت کا اُخروی سعادت سے نہ صرف کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ ایک دو سرے کی صند ہیں ۔ نیتجة سعادت دنیوی کے اسباب معادت اُخروی کے اسباب سے مختلف ہیں بلکہ منتفا دہیں۔ ممکن نہیں کہ ایک مامیا بی کام دینوی سعادت کا مجی باعث ہوا وراخروی کا میا بی کامی۔

این کائنات کے بارے ہیں زاصد کے نظریے کے مطابات دنیا اور آخرت
ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ زاصر کی نگاہ ہیں دنیوی زندگی کو
سنوار نے اور اس کو روئی، پاکیزگی، امن اور سکون سے بمکنار کرنے کی راہ یہ ہے کہ
آخرت کی سعادت کے معیار کو دنیوی زندگی ہیں دخل حاصل ہو۔ اور اُخروی زندگی میں

کا میابی اورسعادت کی بنیاد بیہ ہے کہ وُہنوی ذمر دار بیاں ایمان و تقویٰ کے ساتھ لطورِ احسن ادا کی جابیں۔

حقیقت بہ ہے کہ زاھد کے زھدا ور رامب کی رمہا بنت کا فلسفہ ایک دوسر سے بالکل مختلف ہے۔ درحقیفت رمہا بنیت لوگوں کے ہاتھوں (جہالت با بُرے مقاصد کی بنا پر) انبیار کی زھد لیسے نداز تعلیمات میں ہونے والی تخریب کا نیتجہ ہے ۔ اب ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زھد کے فلسفہ کے بارے میں اپنے بیان کر دہ مفہوم کی تشریج کریں گے۔ بیان کر دہ مفہوم کی تشریج کریں گے۔

زهدا ورايثار

زصدی کامدر اینار دولوں کامدر ایک اینارے ۔ اثرہ اور اینار دولوں کامدر ایک ہے ۔ اثرہ سے مراد ہے خود کو اور اپنے مفاوات کو دومروں پر ترجیح دینا ۔ بالفاظِ دیگر ہر حبیب کو اپنے لیے مخصوص کرنا اور دومروں کو اسس سے محردم کرنا ۔ لیکن اینار سے مراد ہے دومروں کو اپنا آئی کے لیے خود لکلیف کھانا ۔ مراد ہے دومروں کو اپنا آئی کے لیے خود لکلیف کھانا ۔ دامروں کو اپنا سے اور کی اور تناعت کے ساتھ ذند کی گزارتا ہے اور مخی برشت کرتا ہے تاکہ دومروں کو آزام دے کے ۔ وہ اپنا سب کچے متاجوں کو بخش دینا ہے ۔ اس کا حساس اور درد اسٹنا دل اس وقت خدا کی نمتوں سے لطعت اندوز ہوتا ہے جب کوئی مانسان محتاج نہوں کو کو لذت مانسان محتاج نہوں کو کھانا کھلاک آرام دے کو کہ ایس بہنا کر جولذت مانسان محتاج نہر ہوتا ہے جب کوئی مانسان محتاج نہری ہوتا ہے ۔ اس کا جولذت نوہ محردی اور درد و عم اسس لیے بر داشت کرتا ہے تاکہ دومرے لطعت ، مامل ہوتی ہے اس کھ دندگی گزار سکیں ۔ وہ محردی اور درد و عم اسس سے ذیا دہ پر شکوہ اور باعظمت نشا نہوں ہیں سے شکم سیری اور سکون کے ساتھ دندگی گزار سکیں ۔

ایک ہے۔ اورانہ الی عظیم خصیتیں ہی اس عظیم مزل تک بہنچ سکتی ہیں۔
قرآن کریم نے حصرت علی اور آپ کے اہل بیت کی داستان ایٹار پر سورہ کے اہل بیت کی داستان ایٹار پر سورہ کے جو کچھ اپنے باس نظار یعنی دوئی کے چند ٹاکر سے ، حصرت علی حصرت فاطر اوران کے بچوں نے جو کچھ اپنے باس نظار یعنی دوئی کے چند ٹاکر سے ) اپنی انتہائی اصتیاج کے باوجو در صون اور صرف خدا کی خوش نو دی کے بیا مکین بتیم اوراسیر کو بخش دیا ۔ اس عظیم بخشش کی بنا پر بیا وافق مالم بالا تک بہنچ گیا اور اس بارے بیں قرآن کی آیت نازل بوئی ۔
مالم بالا تک بہنچ گیا اور اس بارے بیں قرآن کی آیت نازل بوئی ۔
مالم بالا تک بہنچ گیا اور اس بارے بیں قرآن کی آیت نازل بوئی ۔
مالم بالا تک بہنچ گیا اور اس بارے بیں قرآن کی آیت نازل بوئی ۔
مالم بالا تک بہنچ گیا اور اس بارے بیں قرآن کی آیت نازل بوئی ۔
مالم بالا تک بین نظر کی دست بند اور در وازے پر ایک پر دے اور دست بند کو ایک شخص کے باتھ رسول اکرم کا کی ضدرت بیں ارسال کیا تاکہ اسے متاجوں میں تقیم فرا دیں۔ رسول اکرم کا کی جہرہ اس بات پر کھیل اضا کہ آپ کی بیٹی نے اس نکتے کو سمجھ لیا اور دو سروں کو اپنے اوپر کا جہرہ اس بات پر کھیل اضا کہ آپ کی بیٹی نے اس نکتے کو سمجھ لیا اور دو سروں کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ آپ نے نے مرابا ؛

"اس كاباب اس يرفدا مو ي

"الحباد فع السداد" يعنى پہلے ہمايہ مجرا پناگر كا مقوله على اور زمرا الله كے گرانے كاورد زبان تفاء على خطبة المتقبن ميں فرماتے ہيں :

" نفسه منه في عنا و والناس منه في راحة "

" منفق وہ ہے جس كا نفش اس كے اپنے باتھوں مشقت ميں منبلا ہو اور دو سرے لوگ اس سے امن اور راحت ميں ہوں في الله على الله و اور دو سرے لوگ اس سے امن اور راحت ميں ہوں في قرآن كريم الفار مارين مى كاسس بات بركم النوں شے ابنی غربت كے باوجود

دہاجر سجائیوں کی مدد کی اور ان کواپٹے اوپر ترجیح دی ۔ یوں تعرفیت کرتا ہے: " وکیوٹیشٹوٹون عسلیٰ انفنسیسے ہم وکوٹکان بھم خصاصقہ" " دوسروں کواپٹے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرجہوہ خور محتاج اور "نک دست ہوں۔ " اے

ظاہرہ کرا بٹار وقر اِن برمبنی زصد مختلف مالات ہیں مختلف مہوگا ایک خوشحال معاشرے ہیں ایٹار کی عزورت نسبتا کم محسوس ہوگی لیکن ایک بدحال اور محروم معاشرے ہیں (جیسے ابتدائے اسلام کے دنوں کا مدینہ) ایٹارو قربانی کی عزورت زیادہ ہوگی ۔ یا درہے کر اسس مئلہ ہیں دوسرے ایکہ طاہرین یا کے ساتھ حصرت رسول کرم اور حصرت علی کی سیرت کا فرق اسی ہات پر بہنی ہے ۔

بہرحال فلسفۂ ایٹار برمبنی زھد کا رہبا بنیت اور معاسرے سے فرارسے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ درحقیقت زھدا جتاعی رشتوں اور با ہمی حذبوں کی بیداوارے بنز انسانیت سے محبت کا بہترین مظہراوراجتاعی رشتوں کے بہتراستحکام کا وسیلہ ہے۔

#### الممدردى

ہمدردی اور حاجت مندول کے عمر میں عملاً منزکت زھدکے دیگراسات عوامل اور حکمنوں میں سے ایک ہے۔

محوم اورحاجت منداشخاص جب صاحب نروت اور آسوده حال افرادکو دیجیتے ہیں توان کا عم دوگنا ہو جانا ہے ۔ ایک طوت تو نہی کستی اور صروریات زندگی سے محرومی و بے چارگی کا عم اور دوسری طوت ان کے مقابلے میں فرومائیگی اور غربت کا احساس ۔

انشان فطری طور براس بات کو بر داشت نہیں کرسکتا کہ اس کے جیبے دور الوك جن كواس كمقابل مين كولى خصوصيت ماصل نبهو، كها بين بين يهنيس اور ديوانه وارقيقي لكايس اور وه محص ان كى حركات وسكنات كو د كلتاب. وال جهال برمعانثره ووحصول مين سط عائے ، اميروغرب ووطنقول يس تقتيم ہومائے وہاں خدابرست آوی ذمدداری کا احساس کرتا ہے۔ اس کی بیلی کوشق يه بوق ب كر بقول امبرالمومنين خداوندعا لم سے كيے كئے اس عبدكو يورا كرے جواس نے واٹاؤں سے دیا ہے کہ ظالم کی پُرِخوری اورمظلوم کی گرسنگی (مجوک) پرخاموشس نه بيني "له اور دوسرا قدم بيب كرايتاركامظامره كرتي موئ اينياس موجود مال سے مختاجوں کی برحالی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب بید دیجھتا ہے کہ اب مختاجوں کی جاجیں بوری کرنے کی راہیں مسدور ہومیلی ہیں تو مختاجوں کے ساتھ مجدر دی برابری اوران کے عمم میں علی طور برسٹر کست کے ذریعے ان کے زخمی دلول برمرہم رکھناہے۔ دوسروں کے عم میں سنرکت اوران کے ساتھ ممدردی (خصوصًادبی بیشواؤں کی طرف سے جن کی طرف سب کی توجہ ہے) خاص انہیںت کی حامل ہے ۔ علی علیال الم جوایی فلافت کے دوران باقی زمانوں کے مقابلے میں زیادہ زاہدان زندگی گروارتے تھے

« ان الله فنرض على اعتمة العدل ان يعتددوا انفسهم بمنعفة الناس كبيلا يتبيغ بالفقير فقره " ك

ان اخد دالله العلماء ان لا بعث ادوا على كظف ظالم ولا سغب مظلوم طرنج البلاغ خطب نرس) ولا سغب مظلوم عنوب نرد. ٢

منداوندعالم نے انکئر حق پرفرض کیا ہے کہ وہ اپنے کومفلس و نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں ناکہ مفلوک الحال اپنے نقر کی بنا پر بہتے و ناب نہ کھا بیئں۔" بیج و ناب نہ کھا بیئں۔" آ ہے ہی نے بیر بھی فرما یا ہے :

« أأفتنع من نفسى بان يقال هـ ذا امر المومنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر او اكون اسوة لهم في حشوب قد العيش -" ك

" کیا میں صرف اس بات براکتفا اور قناعت کرول کہ لوگ مجھے امبرالمومنین کہ کردیکاریں؟ اور زمانے کی مشکلات میں ان کا ساتھ نہ دول اور زندگی کی سختول میں ان کے لیے نمونہ نہ سنول ۔"

#### نیزاسی خط میں فرماتے ہیں:

«هدیهات ان یعلبنی هوای ویقودن جشی الحب تخسیرالاطعمة ولعل بالحجاز اوالیمامة مسن لاطمع لسه فی الفترص ولاعهدله بالشبع اوابیت مبطاناً وحولی بطون غسرتی واکباد حری؟ « بر کیسے ہوں کتا ہے کہ خواہشاتِ نفسان میرے اوپر غالب ہول اور مجھے مہترین کھانوں کے انتخاب کی طون راغب کریں جبکہ عازیا میام بیں شایر الیے افراد موجود ہوں حجمیں جبکہ عازیا میام بیں شایر الیے افراد موجود ہوں حجمیں

ابك رول كى بھى امير نہر ، اور الخيس ايك زمانے سے یٹ مجر کھانا مجی نفیب نہوا ہو. کیا میرے لیے مناسب ہے کسیر ہوکررات گراروں جیکہ میرے ارد گرد مجوك كاشكار ول سوفندا فراد ره رسي ول -" حفزت على عليالسلام أكركسي اوركوا پيناو براسس قدر سختي اوربابندي كرتي بوئ ويجهي تواعتراص فرمات تق اورجب جوالا آئ سے سوال كيا جاتا ك مھرا ب خورا ہے اور اس قدر سختی کیوں کرتے ہیں ؟ توجواب دیتے کے میری اور تھاری بات ایک جبی بنیں میشواور اور رمیران دبی کی ذمه داربال اور ہوتی ہیں . جیبا کہ عاصم ابن زباد حارثی کے ساتھ آب کی گفتگوسے ظاہرہے ۔ کے بحارالانوار کی نویں ملدمیں کافی سے منفول ہے کرامبرالمومین نے فرا یا: «خدانے مجھے بہت دوں کا رہر بنایا ہے اور ای ناتے میرے اور لازم قراردیا ہے کہ میں خوراک اور لباس کے معالے میں ا پنی زندگی کومعارشرے کے سب سے غریب طبقے کی مانند قرار دول ۔ تاکہ ایک طوت سے تو فقرا کے عموں کی تسکین کاسایا ہواور دوسری جانب سے تونگروں کی سرکتی کے سرباب کا استنادا تفقیار وحید بہمیان رصوان الله علیہ کے حالات زندگی میں

لكھاگياہے ك:

" ایک ون انفول نے اپنی کسی بہوکو دسجھا کہ اس نے ایسے

كيرا ك فتيص زبيب تن كر ركھى ہے جو عام طور براس دور کے رؤسار اور امبرطبقے کی عور تیں بہنتی تھیں۔ آب نے اپنے بیٹے راس بہو کے شوہر مرحوم آقا محداسمعیل) کو سرزنش کی ۔ الحفول نے جواب میں قرآن کی به آبیت برطفی: " عَتُلُ مَنْ حَسَرٌمَ دِينِيَةَ اللّٰهِ السَّتِيُّ أَحْسَرَجَ لعِبَادِهِ والطِّيّات مِنَ الرِّرْقِ -" " بعنی کہہ دو (اے رسول ) خدائے اپنے بندوں کے لیے جو اساب زینت خلق کیے ہیں کس نے ان کو اور حلال رزق کو حرام منسرار دیا ہے ؟ "اے انفوں نے جواب دیا: میں نہیں کتا کہ اجھا کھانا نہینا اور خدا کی تعموں سے لطف اندور ہونا حرام سے ۔ یہ جیزیں اسلام میں حام نہیں - ہاں ایک بات عزورے کہم اور ہارے گوانے مر لوگوں کے دہی بیشوا ہونے کی وجہ سے خصوصی ذمہ داری عالم موتی ہے۔فقیرونادار گھرانے جب امیروں کواس حالت میں د سجھتے ہیں کہ الخیس ہرجیز حاصل ہے تو فطری طور برغمگین ہوتے ہیں۔ان کے عموں کی سکین کا واحد ذرابعہ سی ہے کہ وہ اپنے "أقًا "اوردي سيشواك كراني كوا بناطسرة كى زند كى كزارة : ہوئے دہجیں۔ اگرمم بھی اپنی زمدگی اغنیار کی مانند گرزار ناشر مع کر دیں توان کے عموں کی ت کین کا به واحد ذریعہ بھی ختم ہوجائےگا اس وقت ہم اس بات پر تو قادر نہیں کہ ان کی برمالی کو دور کر کی بر بیس کم از کم اتن ہمدر دی ان کے ساتھ کرنے ہیں ہے۔" ہم صاف مشاہدہ کرنے ہیں کہ انبار 'ہمدر دی اور دوسروں کے عموں ہیں سٹرکت کے لیے اپنائے مانے والے زصد کی بنیاد وہ نہیں جو رہا بزیت کی ہے۔ زصد (رہا بنت کی طرح) معاشرے سے فار نہیں سکھانا بلکہ ایک علاج ہے معامشرے کی تکالیف کی تسکین کا۔

# زه اورآزادمنشي

نصد کا ایک اور فاسفہ آزاد منشی اور حریث بیندی ہے۔ اور سراور آزاد منشی کے در میان ایک قدیم اور الوٹ رشتہ فائم ہے۔

منیاز مندی اور احتیاج غلامی و ب دگی کی علامت ہے اور بے نیازی رفت کی آزادی کا معیار۔ ونیا کے آزاد صمیہ لوگ جن کی عزیز ترین آرزو یہ ہوتی ہے کہ بوق کے گئے گئے گئے گئے اور عالی اور قابل برواز رہیں۔ زہرو قناعت کو اپنا پینیہ بناتے ہیں تاکہ این حاجبوں اور مزوریات کو کم سے کم کریں اور ما دی حاجبوں میں کی کے تناسب سے خود کو اسٹیار اور اضخاص کی بندگی سے آزاد کریں۔

انسان کی زندگی (ہرجاندار کی ماسند) بعض اہم طبیعی اور فطری مزوریات کی مختاج ہے۔ اور بہ جیزی اس کے لیے ناگزیر ہیں۔ مثلًا سانس لینے کے لیے ہوا ، رہنے کے لیے زبین ، کھانے کے لیے روئی ، بینے کے لیے پائن اور پہننے کے لیے تباس انسان کیمی بھی ان ہشیا را وربعین دیج امور مثلًا روشنی وجرارت وغیرہ سے اپنے انسان کیمی بھی ان ہشیا را وربعین دیج امور مثلًا روشنی وجرارت وغیرہ سے اپنے آپ کو بے نیاز قرار نہیں دے سکتا۔ یعن حکمار کے بقول " سکتفی بندات له" رائی

این ذات کے علاوہ دیگر مرجیزے بے نیاز) نہیں بن سکتا۔ لیکن کچھ دوسرے امور ہی جو اس کی فطری اور ناگزیر عزوریاست ہیں شابل نہیں ۔ بلکہ برامور دوران حیاست خودانسان با ماریخی واجتماعی عوامل کے سبب اس برمسلط ہوجاتے ہیں اوراس کی آزادی کے دائرے کو مزید تنگ کردیتے ہیں۔ جبرواكراه جب تك قلبي وروحاني احتناج كى شكل اختيار زكرمائے ـ (مثلًاسیاسی اجبار) زیاده خطرناک نہیں ۔سب سے زیادہ خطرناک اجبار اور قب و بند وه ہے جوفلب وروح کی نیاز مندی کی شکل بیں ہو اور آدمی خورا پیا غلام ہو۔ برامتیامات انسان کی بے بسی زاول حالی اور بے بصناعتی کاسب اس طرح بنتے ہیں کہ انسان بہلے تواپی زندگی کو روائق اورسٹان وشوکست عطاکرنے کے لیے تعیش اور تحبل کو ابنانا ہے نیز زیادہ طاقنور اور با اثر بننے اور زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے مال جمع کرنے میں لگ مانا ہے۔ پھر دفت رفت وہ خودان چیزوں کا عادی خوگرا ورغلام بن حایا ہے جن کواس نے تعیش تخبل اور طافت کے حصول کا ذراجہ بنایا تھا اسس طرح فيرمحسوس طريقي بران استبار كے ساتھ اس كارشنة مصنبوط بهوم أماسے اوروه انى كا مهوكر ره جاتا ہے اور ان كے سامنے عاجر و ذليل و مختاج مبوكر ره جاتا ہے ۔ يعني وي جيز جے اس نے اپنی زندگی کے بے باعث رونق وشان وشوکست قرار دیا تھا اس کی زندگی کی بےرونقی کا سبیب بن جاتی ہے۔ اور وہی چیزجو ظاہراً طاقت کا وسید بھی۔ باطن طور پیر اس کو کمر ورعا جزاور بے جارہ بنادی ہے۔ اورا سے اپنا بندہ وغلام بناکر رکھ دبتی ہے۔ زہد کی طوف انسان کا رجمان اس کی آزادمنٹی پرمبنی ہے۔انسان فطری طور پر جیزوں کا مالک بنے اور ان سے استفادہ کرنے کا شوفتین ہوتا ہے ۔ لیکن جب د کیمتا ہے کہ مادی اسباب نے جہال ظاہراً اسے طانت و قدررت عطا کی ہے وہاں باطنی طور يراسى تناسب سےاسے بے جارى اور زبوں مالى ميں متلاكيا ہے اور اسے اپنا غلام نباد باہے تو پیرانسان اس غلامی سے بغاورت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی بغاوت کا نام دھڑ ہے۔
ہمارے شعرار اور صاحبان عرفان نے حربیت ، آزادی اور آزاد منشی کے
بارے ہیں بہت کچھ کہا ہے۔ ما فقط خودکو اس با بہت شخص کے عزم وحوصلے کا غلام قرار
دتیا ہے جو ہشیار سے لگاؤنہ رکھتا ہو اور آزاد ہو۔ وہ درختوں ہیں سب سے زیادہ
سرو پر دشک کرتا ہے۔ جو ہرفتم کے عموں کے بوجھ سے آزاد پیرا ہوا ہے۔ ان بزرگوں
کے نزد بک آزادی سے مراد قابی و من کری وابشگ سے آزاد ہونا ہے۔ یعنی عالم ہشیار کا
فریفیتہ ، شیفیتہ اور دلیا ختہ نہ ہونا۔

ایکن آزادی اور آزاد منشی کے بیے صرف عدم لگاوکا فی نہیں ۔ وہ تعلقات جو انسان کو متابع ، ذلب ل، حقیر ، عاجر ، اور بے جارہ بنا دیتے ہیں عرف فلی نعلق کی وج سے نہیں ہیں یجسانی ا ور قلبی طور میرانسان کا ان غیر ضروری ا ور انسان کی ابنی بیب لاگر دہ مصنوعی حالتوں کا خوگر ہونا (جن کو اسس نے بہلے تو زندگی کو رونی مجنفے یا طافت حاصل کرنے کے بیے اپنا با لیکن بعد میں وہ اس کی عاوت ثابنہ بن گئے اور اگر جہ اس کو دلی طور میر بسند نہوں بلکہ ان سے نفرت بھی ہو ) انسان کی اسارت اور غلا می کے قوی اسباب بیں اور قلبی میلان سے زیادہ انسان کو بے جارہ بنا دیتے ہیں .

ایک آزاد منش صاحب عرفان (جس نے دنیاسے دل زلگاباہم) کانفتور کریں ۔ اگرچائے ، سگریٹ اورافیون اس کی فطرت اندین چکی ہوا وران لذَات کو ترک کرنا اس کی موت کا باعث ہو تو ایساسخش کس طرح آزادی اور آزادمنشی کے ساتھ زندگی گزار مسکتا ہے ۔

مشیارے دلی لگائ نہ رکھنا 'آزادمنش زندگی کی عزوری سرط ہے۔ لسیکن عرف بہی کا فی بہیں کا فی بہیں ملک نعمتوں سے حتی الامکان کم سے کم لطف اندوز ہونے کی عادت والنا اور زبادہ لطف اندوزی سے بجنا آزادمنٹی کی دومری سرط ہے۔

ابوسعید خدری جو رسول خدام کے مشہوراصحاب میں سے ہیں۔ آنحضرت کی صفات بیان کرنے ہوئے آغاز اسس حملے سے کرتے ہیں :

«کان صلی الله علیه و آلسه وسلم خفیف المؤونة " « رسول خدام کم خرج کرنے والے تھے۔ کم برگزارہ فرماتے تھے۔ " وکانا جم صورت سری

کیا کم حضر چکرنا اچھی صفنت ہے؟ اگر مرف اقتصادی مہلوسے دیجیس توجواب نفی میں ہے یا کم از کم یہ کہ کوئی بڑی اجیب ائی نہیں ۔

لیکن اگریم معنوی نقطه نظرے دیجیں بینی زندگی کی الجھنوں اور قبود سے زیادہ سے زیادہ آزا در سے کی روسے جائزہ لیں نوجواب اثبات میں ہے کہ ہاں یہ اچھی صفنت ہے بلکر بہت بڑی صفنت ہے ۔ کیونکہ اس صفت کا حامل انسان فار عالبال اور آزاد زندگی گرزار سکتا ہے اور فعال اور سرگرم رہ سکتا ہے ۔ آزادانہ برواز کر سکتا ہے اور زندگی کے جہد مسلسل میں آسانی سے حصہ لے سکتا ہے ۔

یہ بات صرف انفرادی عادات کے معاطے میں ہی بنیں بلکہ اسٹھنے بیٹھنے 'رفت ہے۔ اُمد ' باہمی روابط اور سباس وغیرہ میں عام عادات ورسوم کی بیروی زندگی کے بوجھ کو گراں اور عزم عمل کو مست کردیتی ہے۔

زندگی کے میدان میں جلنا یا نی میں تیرنے کی ماندہے۔ جس فدر بوجھ کم ہوگا انسان اسی قدر زیادہ تیرسکتا ہے۔ لیکن بوجھ کی زیادتی اس امکان کوسلب کرتی ہے اور غرق ہونے کا خطرہ پیا ہو جاتا ہے۔

انبرالدين الحبيكتي كناب :

در شط حادثات برول آی از نباس کاول برمنگی است کرسشرط شنا وراست "یعنی حادثات کی موجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صروری ہے کہ انسان فارغ البال ہوجس طرح بیراکی کے بیے شرط اوّل ہی ہے کہ لباس وعنیہ و کے بوجھے ہے آزاد ہو"

فرخی یزدی کہناہے:

زعریانے ننالد مرد باتقوی کرعریانے
ہود سبترہ شمشیرے کہ ازخود جوہری دارد
" مرد باتقوی مادیات سے دوری پرنالہ و نغال نہیں کرتا ، کیونکرتفویٰ
کے پائے جانے کی صورت ہیں یہ دُوری اور دنیا وی اُلحجنوں سے آزادی تیز دھار تاوارسے بھی زیادہ کارگر ہے ۔"

بابا طاتیر کی ایک رباعی ہے جو اگرچہ کسی دومرے مقصد کے لیے کہی گئی ہے لیکن ہمارے موصوع مجنٹ سے بھی مناسبت رکھنی ہے ۔ کہنے ہیں :

دلا راہ تو پر خار و خسک بی
گزرگاہ تو بر اوج فلک بی
گراڈ وسننٹ برآبد پوسٹ ازنن
برآبد پوسٹ ازنن

" اے دل! اگر تیری راہیں بُرخارہوں گی تو تو اسمان کی بلندیوں بربرداز کرےگا۔" " تو اگرخود ا بیٹے استھوں سے اپنی کھال کا لبادہ آنا رکر بھینیک سے توجیبنیک دے توجیبنیک دے توجیبنیک دے کو کا ۔" وے کیونکہ اس طرح تیرا بوجے بلکا ہوجائے گا ۔"

سوری نے بھی گلتنان کے باب سفتم میں ایک واستان نقل کی ہے اور اگرجہ سعدتی کی مراد بھی کسی دوسری چیز کا بیان کرنا ہے لیکن بیاں اس کاذکر

جى مناسب ہے۔ کہتے ہیں:

" بیں نے ایک امیرزادے کو دیجھا جوانے باپ کی قبر کے سریانے بیجھاکسی درولیش زارے سے بحث بیں معروف تھا كهنا كفا كرميرے باب كى قبر كا بيخر وزنى ہے جس بر رنگين كتنه لگاہوا ہے۔ تیرے باب کی قبر کا اس سے کیا مقابلہ جو دوابنٹول ور معمی بجرمی سے بی ہے۔ درولینس کے بیٹے نے یہ بات سنی اور كيت لكاراس سے قبل كر تيرا باب ان سنگين اور وزني بخون کے نیجے ادھ ادھ حرکت کرٹا میرا باب جنت میں منع حیکا تھا۔" برسب مثالین دنیابین ملی میلی زندگی (جوفعالیت سرگرمی اورغل کی نبیادی سرطہ)گزارنے کے لیے دی گئ ہیں۔ دنیا میں علی تخریب اور جبر مسلسل کا مظاہرہ اپنی لوگوں نے کیاہے جوعلی طور پر زیادہ آزاد تھے اوران کے یاؤں کی زنجیری كم تقين لين وه ايك طرح سے زاصران زندگى كے مامل تھے ۔ كاندھى نے اپنى زاصران روس کے ذریعے برطانوی شہنشا ہمیت کو ننکست دی ۔ بعقوب لیٹ صفا رلفول خور اس کے روٹی اور بیاز پر گزارا کرتا رہا ۔ بیال تک کے خلیفے ہر وصفت طاری کردی جہار دورمیں ویت کانگ کی مثال موجودہے۔ویت کانگ کی جبرت انگیز مرا عمت اسی چیز کی مرہونِ منت ہے۔ جے اسلام نے "خفت مو وسنة " لین کم خری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ویت کانگ کا ایک ستحض مھی بجرجا ول کھاکر کئی دن اپنے دشمن کا مقالم كرسكتاب -

کیاکوئی دبنی باسیاسی رمبرالباہے جونا زیر وری اور عیش وعشرت میں متبلارہ کر دنیا میں کوئی انقلاب بیبا کرسکا ہو؟ اور کون ساعیش کوئی ہے جس نے مکون اور طاقت کو ایک خاندان سے جیبن کر دور سے خاندان میں منتقل کیا ہو؟

دوسری مگرفراتے ہیں:

«السدنيا دارم مرلادارم قروالناس فيهارجلان رحل باع فيها نفسه فاويقها ورحل الباع مفسه فاعتقها "م

« دنیا ایک ره گزرہے نہ کہ رہنے کی حیکہ ۔ اس ره گزرمیں دو فتم کے آدمی طنے ہیں ایک وہ جوابئے وجود کو پیچ کرا ہے غلام بنادیتا اور تباہ و ہرباد کرتا ہے اور دوسرا وہ جواس کے برعکس اپنے نفن کو خربد کر (دنیا کی) غلامی سے آزاد کر دنیا ہے"

اے ہنج السبلاغہ کامات فضار نمبر ١٨٠

ع بنج السبلاغ خطر منر ۱۵۸

سے بنج البلاء کان فصار بمرسا

عمّان ابن منبعث كے نام لكھے كئے ايك خط ميں آب كا فرمان سب سے زیادہ واضح اور روشن ہے۔ اس خط کے آخری حصے میں دنیا اور دنیوی لذتوں کو ایک بالشور وجود كى طرح مخاطب قرار دے كر زهدكى حكمت كو ہمارے ليے واضح فراتين. " البيك عسى يا دنيا فحبلك عسلى عناربك مند السللت من فعالبك وافتلت من حبائلك" "اے دنیا میرے قریب دانا میں نے نیری مگام تیرے توالے کی ہے، خور کو تیرے جنگل سے آزاد کرالیاہے اور تیرے مال ے نکل جا ہوں۔" " اعسربي عسى فوالله لا اذل لك فنستذليني ولا اسلس لك فتقتوديني .....» " (اے دنیا) مجھ سے دور ہو۔ خداکی متم میں کھی تیرے سامنے سرسنس جھاؤں کا کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے۔ اور

این جار کبی نیرے حوالے در کروں گاکہ تو مجھے جہاں جا ہے 4-262

یاں علی کا زصد ایک بغاوت ہے لذتوں کی غلامی کے خلاف ۔ ایک انقلاب ہے خواہشات کے سامنے ستھیبار ڈالنے کے خلاف۔ ایک سرشنی ہے دنیااور دنیوی نعنوں کے آگے سرت ہم خمر نے کے خلاف.

### زهر اورمعنوب

#### زهد اورعشق وبرستش

زهداور ترکب لذت کوئی کی ایک دومری وجه روحانی اورمعنونی متنوں

کا حصول ہے۔ ہمارا مقصد بہاں دنیا اور انسان کے معنوی بہاوکوٹا بت کرنا نہیں ۔

یہ ایک الگ مسکلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے بارے بیں مادی فلسفے کی روسے بعن روحانی

ما لات کے حصول کے لیے ترک لذت کوئی ، ترک مادہ پرسنی اور نزک مال پرسنی بے فقعہ
اور عبیت ہے۔ ہمیں بہاں اس مکتب فکر اور نظر ہے سے کوئی واسطہ نہیں ، بلکہ بہاری
بحث ان لوگوں کے بارے بیں ہے جن میں معنوبیت کی کوئی رمتی موجود ہے۔ اگر کوئی
شخص معنوی اور روحانی دنیا سے معمولی آگاہی بھی رکھتا ہو تو وہ جان کے گاکہ انسان
جب شک خواہشات کی قید سے آزاد نہوا ور مادی امور اسس کا مقصد اصلی ہے ترین
خیالات کی نشور نما کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بررگوں نے کہا ہے کہ ذھد معرفتِ
اس وقت تک اس کے دل کی دنیا باک و باکیزہ جذبات ، ملند نظریات اور ملکوتی
خیالات کی نشور نما کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بررگوں نے کہا ہے کہ ذھد معرفتِ
افاضی کی بنیا دی شرط ہے۔ اور اس سے مضبوط اور الوط شرشت رکھتا ہے۔
دی پرسنی اینے حقیقی مفہوم ( لینی خدرت حق کے شوق ، حق سے النس ،

حق برستی اینے حقیقی معہوم (بعنی خدرست حق کے شوق ، حق سے الس ، اس کی برستش میں لذرت اور اس کی دائمی یاد) کے لحاظ سے لذت کوشی اور مادی جیک دمک کی غلامی کے بالکل منافی ہے۔

نصرف برکے خدا پرسنی کا لازمہ زصدہے بلکسی بھی چیزسے عشق و لگا وُ (خواہ وطن سے ہو یا مذہب ونظریے سے) مادی امور کے معاطے میں ایک فتم کی بے نیازی اور زھیر کا طالب ہے۔ عنق وعبادت (علم اور فلسفہ کے برعکس) کا دارو مدار جو کہ دل اور مذبات پر ہونا ہے اسس بے وہ رفنیب اور مقابل برداست بہیں کرسکتے یہن کمکن ہے کہ ایک عالم با فلسفی مال و دولت کا غلام ہونے کے با وجو د فلسفہ منطق فطرت اور رباحتی سے منعلق مسائل میں اپنے افکارسے کام ہے۔ لبکن یہ محال ہے کہ ایسے سخف کا دل کسی عشق کا بھی مرکز ہو۔ بالخصوص اگر وہ عشق کسی ملبند مفصد مثلًا انسانیت یا مذہب و مکتئب فکرسے ہو۔ کہاں یہ کے عشق کا مدار خدا ہو۔ اور اس کادل آئش عشق اللی سے منور اور فیصال اللی کا مرکز ہو۔

پس خانہ ول کو ما دی محبتوں سے پاک رکھتا اوراکس کعبہ کے بتائی بھو زر کو پاش باش کرنا ، روحانی کمالات اورانسان کی شخصیت کے حقیقی رمٹ دوترقی کے لیے منبیادی سنسرط ہے۔

جیساکہ ہم نے باربار کہاہے سیم وزر کی بندگی سے آزادی اور رہا بنیت (یعنی ذمہ داریوں سے فرار) کے درمیان فرق کو کھولنا نہیں جا ہئے۔ بلکہ یادر ہے کہ ذمہ داری اور سئولیت کو منبھانا زھد ہی کے سائے میں مکن ہے ۔ اگر زھد کا مہارا دم وازی اور مسئولیت کھو کھلے اور ہے بنیا دالفاظ کے علاوہ کچھ نہیں ۔

جیسا کے علی علیب السلام کی ذات میں یہ دو نوں چیزی (لینی زمداور احساس ذر داری) ایک ساتھ جمع تقبیں ۔ علی دنیا کے سب سے بڑے زامد مہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی ذر دار ایوں کے معاطے میں سب سے زیادہ حساس دل کے معاطے میں سب سے زیادہ حساس دل کے مجمی مالک تھے۔ آیٹ ایک طرف تو یہ فرماتے ہیں :

"مَالِعَلِيِّ ولِنَعَرِيمِ يَفْنَىٰ ولدة لاستعى " له

" على كا نابائيد ارتعنون اور فنا بهو حانے والى لذنون سے كيا سروكار ؟ "

دوسری طرف ایک معمولی بے انضائی اور کھی ایک محودم انسان کود بچھے کر آپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی۔ آپ کو اسس خوف سے سیر ہو کر سوناگوارا نہ تفاکہ مبا دا سلطنت اسلامی کے کسی دور افتادہ مقام پر کوئی سخص محبو کا ہو۔

" ولكن هسيمات ان يغلبنى هواى ويفودنى جشى الى تخسير الاطمعة ولعل بالححجاز اواليمامة من لاطمعة لسله في المقترص ولا عدد له بالشبع بين الين ايساكهان بوسكتاب كرخوا شين مجه برغالب أما بين اور حص مجه الجها الجهاؤل كرفوا شين مجه برغالب أما بين اور حص مجه الجها الجهاؤل كرفين لين كى دعوت و ب جبكه حجاز و يمامه بين شابدا يسے لوگ بهول كر حبين ايك روئی جبكه عما و كرمين ايك روئی من شهوا و را مفين بين عمر كركها ناكبي فيب مرد كها ناكبي فيب مرد المان و ميرا مواور المفين بين عمر كركها ناكبي فيب مرد المواور مين شامير بهوا و را مير به كور برط ار باكرون ؟ "

اس زھداوراس احساس کے درمیان بلاواسطہ ربط تھا۔ علی چونکہ زاھد، بے فون ، بے نیاز اور طبع سے دور تھے اور ساتھ ساتھ آپ کا دل عشری فدل معمور تھا اور آپ کا نات کے ایک چھوٹے سے ذرّ ہے سے بڑے بڑے سناروں تک کو ذمہ داری کے ایک ہی احساس کی نظر سرسے دیجھتے تھے اس ہے آپ کواجمائی حقوق اور ذمہ داریوں کا اس قدر سند بداحساس تھا۔ لیکن اگر آپ ایک لذت برست اور مغاد پرست انسان ہوئے تو محال تھا کہ آپ اسس قدر احساس در داری کے اور مغاد پرست انسان ہوئے تو محال تھا کہ آپ اسس قدر احساس در داری کے

حامل انسان ہوتے۔

اسلامی دوایات میں زہرے اس فلسفے کو ومناصت کے ساتھ مبیان کیاگیا ہے اور مہنے السب لائڈ میں اس پرخصوصی طورسے استناد کیاگیا ہے۔ امام جعفر صاد فی مسے میرمین منقول ہے:

« وكُلُّ تَلْبٍ فِنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

" یعی ہروہ دل جس میں شک یا "سڑک" موجو د ہواسس کی کوئی حیثیبت بہیں۔ اس لیے لوگوں نے زصد کو اختیار کیا "اکہ ان کے دل فکر اُخرت کے لیے ہرفتم کی د نیوی تمناؤں سے صاف اور خالی ہوجا میں ۔ "

چنانچہ ہم دیجھتے ہیں کہ اسس صدیث ہیں ہرفتم کی نفش پرستی اورلذت کوئی کوسٹرک نیز توجید کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ مولوی عارفا ز زهد کی تعربین یوں کرتے ہیں:
دھد اندر کا سنتن کوشیرات اسست معرفت آل کشت را دوئیران اسست

ا زهد کامفصد اینے اندرکوشش وجدوجبر کا بہے بونا ہے اورمعرفت کا مفہوم اس کھینی کی نشوو نما ہے۔"

جانِ سُرع و جانِ تعوّیے عارف است معرفت محصول زید سالعت است " سرافت وتعریٰ کی روح عارف ہے معرفت گرزشتہ زھر کا محصول وتم ہے " بوعلی سینا کتاب اشارات کے ایک حصہ میں (جو ذکر مقاماتِ عارفین کے لیے مخصوص ہے) زھد کو عارفانہ زھدا ورغیرعارفانہ زھد میں تقتیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں :

" جواہلِ ذصد فاسفہ زصدے نابلہ ہیں اپنے خیال میں گویا
مال د نیا کا متاع آخرت کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ دنیوی
لنتیں ماصل کرسکیں۔ بالفاظ دیگراس د نیا میں کوئی
چیز ماصل ہہیں کرنے تاکہ آخرت میں ماصل کرسکیں۔ بالفاظ دیگراس د نیا میں کوئی
چیز ماصل ہہیں کرنے تاکہ آخرت میں ماصل کرسکیں۔ لیکن
فلسفہ زہرے با خبراور آسٹنا زاصد اس بے زصد کو اینا آ
ہے کیونکہ اے یہ گوارا ہہیں کہ اس کا عمیر غیرالیڈ کے ساتھ
مرلوط اور مشغول رہے۔ ایسا آدمی اپنی خودی کا احترام کرنا
مرلوط اور ضدا کے علاوہ باتی ہے۔ اور ان کی سبت کی کا طوق
کہ ان کے ساتھ مجوعمل رہے۔ اور ان کی سبت کی کا طوق

بین ہے۔" بوعلی سینا کے انفاظ یہ ہیں:

«النهد عند عند عند معاملة ماكان لبنت ترى بمناع الدنبا الآخدة والنهد عند العارف تنز ماعما يشغل سره عن الحق وتكبرعلى كاشئ عنب والحق - " تبر بوعل سينا كتاب اشارات كايك اور بابين" عارفا دريامنت " يرمجت كرت بوئ كية بن: "اسس ریاصنت کے بنین مقاصد ہیں: اوّل راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا یعن غیرانٹر کو راستے سے ہٹانا ۔ دوم نعن مطمئنہ کے مقابلے ہیں نفس امّارہ کو رام کرنا . اور سوم باطن کی صفائی اور باکیزگی۔"

اس کے بعد ان تینوں مقاصد میں سے ہرایک کے سبب یا اسباب کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں: حقیقی زھد مہلے مقصد کی مدد کرتا ہے بعنی غیراللہ کورا ستے سے ہٹانے ہیں مرد گارہے۔

#### دنيااور آخرت مين تضاد

دنیا اور آخرت کے درمیان منافات و دولوں کا ایک دومرے کی صند ہونا اور مشرق ومغرب کی طرح دولوں کا ایک دومرے کی مخالف سمت ہیں رمینا (جن میں سے ایک کے ساتھ نز دیکی دومرے سے دوری کا باعث ہو) وغیرہ کا تعلق انسان کے قلب و مغیرسے ہے عشق و عبادت و محبت کے نقطہ نظرسے ہے ۔ خدانے انسان کو د کو دل نہیں دیے ۔ "مسا جعل الله لد حبل من متلبین فی جوف ہے "ایک دل کے بیے دو محبوب نہیں ہوسکتے ۔

یہی وجہ ہے کرمب علی علیاب الم سے آئے کے بھٹے پرانے لباس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا :

"بخشع له القلب وتذل به النفس ويقتدى به المؤمنون ان السدنيا وآخرة عسدوات متفاوتان وسبيلان مختلفان فنمن احب الدنيا وتولاها ابغض الاخسره وعاداها وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما كلافرب من واحد بعد من الاخر وهما

دور ہوتی ہے اور مومین اس کے ذریعے نفن کی کرشی
دور ہوتی ہے اور مومین اس کی پیردی کرتے ہیں۔ (یعی
دور ہوتی ہے اور مومین اس کی پیردی کرتے ہیں۔ (یعی
جن کے پاس نیا نباس بہیں وہ پرانا نباس پہنے ہیں عارفحوس
نہیں کرتے کیونکہ وہ دیجھتے ہیں کہ ان کے بیٹوا کا نباس ان کے
نباس سے زیادہ قبتی نہیں) (بچر فرمایا کہ) کہ بے شک دنیا
اور آخرت ایک دوسرے کے دسمن اور مخالف ہیں جوشخف
دنیا سے محبت کرے اور اس کا غلام بن جائے وہ طبیعی طور
دنیا سے محبت کرے اور اس کا غلام بن جائے وہ طبیعی طور
بر آخرت اور آخرت کی
بر آخرت اور آخرت کی
دوسرے سے دوری کا باعث ہے۔ ان دونوں کی مثال ایک
دوسرے سے دوری کا باعث ہے۔ ان دونوں کی مثال ایک
دوسرے سے دوری کا باعث ہے۔ ان دونوں کی مثال ایک

على عليال الم ابن ايك خطيس لكهة بين:
« وابع الله - بعيناً استشنى فيها بعشين الله لله وابع الله عنها الحالقوس للادومنين نفسى دياضة تهش معها الحالقوس

اذات درت عليه مطعومًا وتقتع بالملح مادوما ولادعن مقلتى كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها المسلى السائمة من رعيها فت بوك وياكل على من ذاده فيهجع ؟! تترت اذاً عين له اذا افت دى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعبية-" لم " خدا کی فتم! اینے نفس کو خدا کی مدد سے اسس طرح سدهاؤں گا اور بھوک کی مشن کراؤں کا کرو لی کے طکومے اور تھوڑے نک براكتفا كرسط اوراس كوغنيمت مجھے اور بے نشك ردات كى تاریخ میں) این ا تھوں کو اس قدر رلاد س کا کہ اکسوخشک ہوجابیں۔ کیا بہات مناسب ہے کجس طرح اونطیرا گاہوں میں اینا بیط مجر کراین خوابگاه میں سوجائے ہیں بھیر بکراں جرنے کے بعد اورسیٹ بھر کر آرام کرتی ہیں ۔ علی بھی ان کی طرح ا پنائ م يوكر كاب ترامنزاحت يرسيط ماع ؟ خداس کی آنھوں کا نور جھین ہے اگروہ زندگی کے طویل سن وسال گزار كے بعد جو بابوں اور جرندوں كى تقليد كرنے لگے۔ "

يم وماتين:

« طوبن لنفنس ادت الى ربها فنرصنها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت فى الليل غمضها

ر جوست سمت ہے وہ ادی جو مدا کی طرف ہے عامر در اصل کو ادا کرے۔ عموں کو اس طرح بہیں ڈا ہے جس طرح بھی دانے کو۔ اپنی راقیں نبیند کی نذر ند کرے اور حب نبیند حملہ آور ہو تو زمین کو بجھونا اور اپنے اتھ کو سریانہ بنائے اور ان لوگوں بی سے ہوجن کی نبیدی خوف قیامت کی وجہ سے اُجا ہے ہو جی بول میں جن کی نبیدی خوف قیامت کی وجہ سے اُجا ہے ہو جن کی نبیدی بحجونوں سے دوری اختیا رکر چکے ہوں جن کی زبانیں ذکر خدا سے معمور ہوں اور جن کے گنا ہوں کے بادل مسلسل استعقار کی وجہ سے حبی ہے ہوں ، بی ہیں بادل مسلسل استعقار کی وجہ سے حبی ہے ہوں ، بی ہیں اسٹر کی جماعت والے اور صرف اسٹر کی جماعت می فلاح بانے اسٹر کی جماعت میں فلاح بانے اور صرف اسٹر کی جماعت میں فلاح بانے کی دوجہ سے جی خواد کی دوجہ سے جی کو کی جماعت میں فلاح بانے کی دوجہ سے حدور کی اختیا کی خواد کی دوجہ سے حدور کی اختیا کی دوجہ سے حدور کی دوجہ سے دوجہ

والی ہے۔"

ان دونوں امور کا بیے بعد دبگرے ذکر کرنا زصد اور معنویت کے باہمی ربط کوم کمل طور بر واضح کرنا ہے۔ ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دورا ہوں میں سے ایک کا انتخاب صروری ہے با تو کھائے بیئے سوئے عیش کرے نہ ضدا سے رازونیاز نہ مناحات ، نہ آ نکھوں میں بنی نہ محبت وروشنی کی رمنی (خلاصہ بر کرحیوالوں سے مجمی ایک قدم آگے ہو۔) یا یہ کہ وادی انسانبت میں قدم رکھے۔ اور فیضان خاص

#### النی سے (جو پاک دلول اور روسٹن عمیرول کے لیے مخصوص ہے) منفیر ہو۔

# كم حسرج بالانشين

کچھ عومہ پہلے اصفہان کا ابک محنظر ساسفر در کہتے ہوا۔ اس دوران ابلِ فضل کی کسی محفل میں زھد کی بحث جبل نسکلی ا ور اسلام کی جامع تعلیمات کی روشنی بین اسس موضوع کے مختلف بہلو زیر محبث آئے۔ تمام سڑکا مرکی کوشش بہی تھی کے اسلام کے خاص طرز فکر کے مطابق زھد کی ایک جامع تعرفیت تلاش کی جائے۔ اس وقت ابک فاصل استفاد (علی اکبر برورش) نے جن کے بارے بیں بعد بیں معلوم ہوا کہ اس موضوع کی بارے بیں بعد بیں معلوم ہوا کہ اس موضوع برایک رسالہ لکھتے ہیں مشغول ہیں۔ اور حنصوں نے اپنی یاد واستنیس بھی مجھے دکھا میں۔ اور حنصوں نے اپنی یاد واستنیس بھی مجھے دکھا میں۔ اور حنصوں نے اپنی یاد واستنیس بھی مجھے دکھا میں۔ اور حنصوں نے اپنی یاد واستنیس بھی مجھے دکھا میں۔ ایک عمدہ اور حامع تعربیت بیش کی۔ اور کہا :

" زهد اسلامی سے مراد ہے۔ مفورے دام میں زیادہ کام۔"
میرے لیے یہ تعرافیت ول جبی کا باعث بنی اورا سے اپنے سابن الذکر خیال
ادر استنباط (جن کا ذکر گرست نی جیدمقا لات میں ہوا) کے مطابق پایا۔ البنہ (اسس
فاضل شخصیت کی اجازت سے مختقر سی تبدیل کے ساتھ کہتا ہوں ؛

«زصدسے مراد ہے ، زیادہ فامدے کے حصول کے بیے کم لاگت یہ ۔
یعنی لاگٹ کی کمی اور نتیج کی زیادتی کے درمیان ایک رابطہ موجود ہے ۔
انسانی تمرات اور اس کی عظمت خواہ یہ اطلاق و نفسیات کے لحاظ سے مہو خواہ باہمی قسان تمرات اور اس کی عظمت خواہ یہ اطلاق اور عالم بالا کی طوت اسس کے بوجے کے اجتماعی نغاون کے لحاظ سے یا انسان کی بردرگی اور عالم بالا کی طوت اسس کے بوجے کے

نقط نظرے بیتمام کی تمام مادمیت بین مبتلا بہونے سے برا وراست را بطر رکھتی ہیں۔ النان كاخاصه ہے كه مادى اورطبيعي چيزوں ، تعبيش اورلذات دنيوى میں افراط اسس کو شہر اور انسانی کمالات کے حصول میں کم ور اور ناکام بنا دنیاہے اس کے برعکس ان امورسے پر مہیز اور احتیاب رمعقول صدو دکے اندر) اس کے جوہر كمال كومِلا بخشائ - اورفكروعوم كو (جو دوعظيم قومتي مي) زياده طاقتور بناما ہے۔ البته مادی اسٹیا ہے زیادہ لگاؤ حیوان کو کما ل حیوانیت تک بہنچانے كے ليے ممر بهوسكنا ہے جيوانوں ميں بھي ميزكے نقظ نظر سے يہ بات ميے بہيں ۔ ليني اكرحيوان كاموناتازه بهونايا زياده دوده اوراون دينا مقصود بهونو بجراس كو خوب كھلانا بلانا جائے۔ ليكن أكرمقصود ميز كا مصول ہو توب بات درست نہيں -مثلاً ركيس ككور ك كمعاطيس يربات علط ہے۔طويلي ميں ون رات كھانے والا گھوڑا دور میں مجی کا میاب بہیں ہوسکتا۔ بلکراس مقصد کے لیے عزوری ہے کہ مسلسل كئى داؤں ملكہ جہينوں تك كھوڑے كوكم كھانے كى مشق كرائى مائے۔ تاكداس كى كمرستىلى ہو، زائد چرب اور گوست گھل جائے اور حیست وجالاک ہوکر تیز رفتاری ( جواس حیوان کا منرہے) برقادرہو۔

بالکل ای طرح زصد النان کے لیے ایک مشق ہے۔ روحانی مشق ۔ روح کی مشق اور دیا صنت زصد ہے۔ زصد مزورت سے زائد چیزوں کوختم کر دتیا ہے۔ انسان کو بلکا بچلکا اور کما لاستِ انسان کی فضا میں آسانی سے پر واز کے قابل بنا دتیا ہے۔
علی علیال الم بھی تقوی اور زصد کو ورزسش کے نام سے باد کرتے ہیں دیا صنت کاحقیقی مفہوم ہے دوڑ سے قبل گھوڑ ہے کی مشق ۔ ورزش کو بھی ریا سنت کہتے ہیں۔

آب فراتين:

« وَايِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوصُ بَهَا بِالتَّفْوَى - " كَلِم " بے شک میں اپنے نفش کی تقویٰ کے ذریعے رہا صنت کرانا ہوں" نبأنات مجى اس معاطے ميں جبوانات كى مائند ميں - نبانات كے ميزر اگرجيد مجازاً بی کیوں نہو) کا دارومدار ( کم از کم بعض موارد میں) اس بات برہے کہ مادیت سے كم استفاده كما حائے۔ على على السلام الس مكت كى طرف بهى اشاره فرماتي بي اور تعبن نبأنات كى مثال دیتے ہیں ۔ اپنے کسی عامل کے نام ایک خط میں اپنی زاہرانہ اور قناعت لیندزندگی کا مفسل ذكركراني اوراس مجى اى روش كوانياني كى ترعبب دينے كے بعد فراتين : " میں مجھنا ہول کہ تم میں سے کوئی سے کا کرجب ابن ابی طالب ك خوراك برب توصعف وناتواني نے اسے حریفیوں سے بھڑنے اور دلیروں سے شکانے سے بازر کھا ہوگا۔ مگر بادر کھو کہ جنگل کے درخت کی لکط ی مصنبوط ہوتی ہے اور ترونازہ بیروں کی جھال کمزوراور سے ہوتی ہے صحران حصاط بول کا ابت رهن زبادہ مجراکماہ اور درس مجھاہے۔" کے یہ فطری قانون جس کی حکمرانی جا نداروں پرہے ، انسا ن خصانوں اور انسان شخصیت کی روسے کئی گنا زیا وہ انسانوں کے اوپر حاکم ہے۔ تفظ زھداس قدر ملنداورانسان مغہوم کا حامل ہونے کے با وجودغلط معنوں میں استعال ہوتا رہا ہے۔ خاص کراس دور میں اس کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ ہورہا۔

> اے ہنج البلاغہ مکتوب نمبرہ م سے البلاغہ مکتوب نمبرہ م

اسس لفظ کے مفہوم ہیں عام طور پر داننہ یا ناداننہ گڑلیت ہوئی ہے۔ کہجی تواسے
ریا اور دکھاوے کے مترادون سمجھا جاتا ہے اور کبھی رہبا بنت اور گوٹ نشینی کے۔
زاتی اصطلاحات کے معاطے ہیں بہرشخص کوحت حاصل ہے کہ جس معنی میں
میں سرحت دی معاطے ہیں بہرشخص کوحت حاصل ہے کہ جس معنی میں

جا ہے استمال کرے۔ لیکن اسے بیعن ہرگر: حاصل بنہیں کرکسی دوسرے کی اصطلاح کی کسی غلط مفہوم یا دوسری اصطلاح کے بہائے فدمت کرے۔

اسلام کے نربینی اور اخلاقی نظام میں لفظ" زھد" پایا جاتا ہے۔ اور نہج البلاً اور اما دیث میں اسلام کے نربینی اور اخلاقی نظام میں لفظ" زھد" پایا جاتا ہے۔ اور نہج البلاً کے اور اما دیث میں اس اصطلاح کا استقال بہت نیادہ ہوا ہے۔ اگر ہم زہر اسلامی کے اسلامی مفہوم سے آگاہ بارے ہیں بجث کرنا جا ہیں توحزوری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے اسلامی مفہوم سے آگاہ ہوں ۔ بھر اسس کے بارے ہیں کوئی رائے قائم کریں ۔

زهد کا اسلامی مفہوم وہی ہے جوہم نے بیان کیا۔ اور اس کا فاسفہ بھی وہی ہے جوہم نے بیان کیا۔ اور اس کا فاسفہ بھی وہی ہے جس کی ہم نے (ویٹی اسٹا دیے سا تھ) تشریج کی۔ ذرا تباہیے نزمہی کہ اس کا کون سا حقہ فابل اعتزامی ہے۔ ممکن ہے آہ کا یہ اعتزامی ہمارے علم میں اصافے کا باعث ہو۔ مقد فابل اعتزامی ہوا کہ اسلام نے ذھد کے معاطع میں دو چیزوں کی سخت فرصت کی ہے۔ ایک رمبا بزیت کی اور دور مری مادہ برستی ومال پرستی بعنی دنیا مستن کی ہے۔ ایک رمبا بزیت کی اور دور مری مادہ برستی ومال پرستی بعنی دنیا

وہ کون سا کمنٹ فکر اور نظریہ ہے جد رسپائیت کی حامیت کرے مال پرتی ہم الریق میں الریق میں الریق میں الریق میں ال ماہ برستی بالفالم دسگر دنیا پرسٹی کی حامیت کرے بر کیسے مکن ہے کرانسان مادیت کا امیر ہو را میرالمومنین کے بقول دنیا یا دنیا داروں کا علام ہو؟) اور کھر خودی کا دعویٰ کرے ؟

یہاں ساسب معلوم ہوناہے کہ مال پرستی اور انسانی شخصیت کے بارے میں ایک مارکسی معنقت کی تالیعت سے بعض عبار توں کو نقل کیا جائے۔ یہ معنف سراید داری اور کمیونزم کے اقتصادی نظام برنکھی گئی ایک جامع اور مفید کتاب میں معارش پردولت کی حکمرانی کے اخلاقی میہاو کو مدنظر رکھتے ہوئے کہتا ہے:

الموجوده دورمين سونے كا غيرمعولى غلبحساس دلول كى ريتاني كا باعث ب حقیقت كے مثلاثی لوك اس جبیث رصات سے اپی نفرت کا اظہا رکرتے رہے ہیں۔ ان کا کہناہے کرموجود دُور کی خرابیوں کا بڑا سب نبی " سونا " ہے۔ میکن در مقبقت اس میں سونے کا کوئی قضور تہیں بلکہ بیسے کی حکمرانی کی وجدانسان پر مادبات كانسلط اورغليه يرانسان برمادمات كابغلاقتقارى نظام کی بے قاعدگی کی مدولات ہے ۔" " جس طرح زمان فذيم كے غيرمتندن انسان ابنے بى تراشى وئ سبوں کی عب دست کرتے تھے۔ ای طرح آج کاانسان بھی خودساخت چیزوں کی بوجاکرناہے اور اس کی زندگی ایسی اشیار كے زبرتسلط ہے جوخو داس كے ما تضوں كى اىجا دہيں۔" «مال برستی اور زر ریستی کے مکل خاتے کے بیے عزوری ہے كران كى پيلائش كے معاشر نى اسساب كاسترباب بهواوراجماع ا معارش نظام کھے اس طرح استوار ہوکداس زرد و صاحت کے چکدار سکے کی مکولن ختم ہومائے ۔ ایسے نظام میں انسان پر ما دمیت کی حکمرانی مرد بدیا فی ندرہے گی۔ بلکراس کے برعکس اشیار برانسان كى مكمان بوك اوراحة إم انسابنت مال يرسنى كى عكر

2 " 82

ہم معنف کے اکسی خیال کی تائید کرتے ہیں کہ انسان پر کسٹیا ہفوصًا پیسے کی حکم این ان عرب نے دستان کے اکسی خیال کی تائید کرتے ہیں کہ انسان عرب ویشر افت کے منافی ہے اور یہ ذکہت کرستی میں بت پرستی کی ما نند ہے۔ میکن مصنفت کی سینیس کر دہ واحد را ہ حل سے متعنق نہیں ۔

سین مصنعت کی سینیس کرده واحد راه حل سے متعنی نہیں۔

سردست ہم بی بحث نہیں کرنا جا ہے کا جتائ اورا قتصادی نقطہ منظر سے اشتراکی
مالکا دنظام اس کی حکر ہے یا نہ ہے ۔ لیکن یہ راه حل اخلاقی میلوسے اسس شل کے مشا بر ہے
کرہم معامشرے میں امانت کی روح پیدا کرنے کے بیے امانت کے موضوع کو ہی ختم کردیں ۔

انسان اپنی گرکشت پشخفیدت کو تب باسکتا ہے جب وہ پینے کی فلامی سے ازاد
موحائے ۔ اور دولت کو اپنا آبا ہع خللے ۔ او می عورت نفن کا مالک تب کہلا آ ہے جب کرمعائشر
میں پینے کی حکم الی ہولیکن اس کے باوجو دوہ دولت پر غالب ہو نہ یہ کو خود دولت کا غلام بن
عبائے ۔ اور اسی خودی کا نام سلام نے زصد رکھا ہے ۔ اسلام کے تربیتی نظام میں انسان اپنی
مشخصیت اورخو دی کو با سکتا ہے ۔ بغیر اس کے کرمن ملکیت کے فلتے کی مزودت بیش آئے۔
اسلام کے دامن ترسیت میں بلینے والے اسلامی نعلیات کی بدولت ذھد کی توقت سے
مسلام کے دامن ترسیت میں بلینے والے اسلامی نعلیات کی بدولت ذھد کی توقت سے
مسلام کے دامن ترسیت میں بلینے والے اسلامی نعلیات کی بدولت نصد کی توقت سے
مستے ہوتے ہیں اور مال ووولت کے تا بع نہیں ہونے بلکوال کو اپنا آبا بع بنا لیتے ہیں ۔

www.kitabmart.in

| ی                 | 🔾 حریث اورغلا              | نبج البلاغه اور تركب دنيا      |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| EXISTENTIALISM    | وجودىيت                    | اموال غنيت سے بيدا مونبوالحظات |
|                   | كانظرب                     | تقیشات کی برستیاں              |
|                   | ﴿ كَا ارْتِقَارانِهَا إِنْ | فرمان امام كاعموى ببلو         |
| فو د فراموتی      | نخورزيان اورخ              | بركمت فكركا مخصوص أبجه         |
| رمداشنای          | ع فان ذات او               | ناموم دنیاسے مراد              |
| یں عبارت کا کردار |                            | اسان اور كائنات كارابط         |
|                   | ن چندمساک                  | ) اسلام کانظریه                |
| . کاتشاد          | نيا اور آخرت               | نب فرآن اور نبیج البلاعه       |
| متبوع يرسني       | العيرسي                    | كى نظرى                        |

# ونيا اور دنيا پرخي

## أنج الب لاغه اورترك ونبا

بنج الب لاغہ بیں جن چیز وں کوموضوع بحث بنایا گیا ہے ان بی سے ایک " ونیا پرسٹی کی تذریما افت " ہے ۔ گر مشتہ حقے بیں زھد کی حکمت اوراس کے مفقد کے بارے بیں جو کچے بیان ہوا وہ دنیا پرسٹی کے مفہوم کو بھی واقع کرتا ہے کیونکہ زھرجس کی اس قدر تاکید کی گئے ہے ، دنیا پرسٹی (جس سے حند منع کیا گیا ہے) کی صندہ بان دونوں مفاہیم بیں سے ہرائی کی تعریف اور توقیع سے دو سراخو د بخود واقع ہوجا آ ہے۔ لیکن امیرالمونین تا کے مواعظ بیں دنیا پرسٹی کی منوعیت پرجو غیرمعولی ذور دیا گیا ہے اس کے 'میز اکسی موصوع کی ذاتی ایمیت کے بیش نظر ہم اس پر الگ بحث کریں گے۔ اور اس کی تشریح کریں گے تاکہی فئم کا مشبہ نہ رہے ۔ اور اس کی تشریح کریں گے تاکہی فئم کا مشبہ نہ رہے ۔ اور اس کی تشریح کریں گے تاکہی فئم کا مشبہ نہ رہے ۔ بہلی باست پر اس بات پر اس قدر

توج كيول دى كئى ہے؟ نيز يدكه نه اميرالمومنين نے كسى دوسر موضوع ير اتى توجه دى ہے اور نررسول اكرم اور باقى ائمة في دنياى نايا سبدارى ، به وفائى ، فريب دى اور مال د وولت کی کٹرت کے سبب بیبا ہونے والے خطات کے بارے میں اسس قدر گفتگو

## اموال عتبت سے براہو نے والخطات

یہ کوئی اتفاقی معالمہ نہیں ہے بلکہ ان عظیم خطرات بیں سے ہے جوعلی علیالسلام كى زندگى بين خلفاركى خلافت (خصوصًا عَمَّان كى حكومت حبن كا غاتمه خود آلخفزت كى خلا برمنتج ہوا) کے دوران دولت کے بھیلاؤکی وجہسے وجود میں آئے۔علی نے ان خطرات کو بڑا تہ محسوس کیا اوران کا مقالم کیا ۔خاص کرائی خلافت کے دوران ایک ایساعملی مقالم جس نے آپ کی مبان ہے ل ۔ نیزمنطق اور بیان کے ساتھ مقابل جس کا ربگ آپ كے خطبول خطوط اور كلمات ميں نظر آنا ہے۔

مسلمانوں كوعظيم فتوحات حاصل ہوئيں ۔ ان فتوحات نے عالم اسلام كو بے تناشا دولت سے مالا مال كيا۔ يہ دولت بجائے اس كے كه عام لوگوں كے مفادس مون ہوتی، اس کی عادلان تقلیم ہوتی، چندافراد کے با تھوں میں سمط آئی۔حضوصًا عثمان کے دورين اسس روش مين غيرمعولى امنافه بهوا-ايسے افراد جو حيدسال قبل تك بالكل تہی دست تھے اچانک بے صاب دولت کے مالک بن گئے بہی وثنت تھا جب مالِ دنیا نے اپنا اثر دکھایا اور ملت مسلمہ اخلاتی طور پر انحطاط کا شکار ہوگئ ۔ اس دور میں امست مسلمہ سے علیٰ کا در دمنداز خطاب اس عظیم اجتماعی خطرے

مسودی حفزت عثان کے مالات کے بیان میں اکھنا ہے:

البندسیت المال سے) - سرکاری کارند اور سبت المال سے) - سرکاری کارند اور سبت المال سے دو سرے لوگ ان کے نقش قدم بر چلف لگے - وہ ببلے ملیف شخص حفوں نے سبخو اور بہتر سے عارتی اکا لیوں (شلا ملکون وغیرہ) سے اپنے لیے مکان بنایا اور مدینہ ہیں مال و دولت کا ذخیرہ اکھا کرلیا ۔ ان کی موت کے وقت ان کے پاس ایک لاکھ پہاس کا ذخیرہ اکھا کرلیا ۔ ان کی موت کے وقت ان کے پاس ایک لاکھ پہاس مزار دینا راور دس لاکھ دریم نقد موجود تھے - واوی القری خنین اور دسی مقالت پر ان کی الماک کی تتبت ایک لاکھ دینا رہے ۔ اور دسی مقالت پر ان کی الماک کی تتبت ایک لاکھ دینا رہے ۔ دیم نیز ورث ہیں بہت زیا دہ اور طور کھوڑے چھوڑ رے اور کھی ۔ نیز ورث ہیں بہت زیا دہ اور طی اور کھوڑے چھوڑ رے اور کھی ۔ نیز ورث ہیں بہت زیا دہ اور طی اور کھوڑے جھوڑ رے اور کھی ۔ نیز ورث ہیں بہت زیا دہ اور طی اور کھوڑے جھوڑ رے اور کھی ۔ نیز ورث ہیں بہت زیا دہ اور طی اور کھوڑے جھوڑ رے اور کھی ۔ نیز ورث ہیں بہت زیا دہ اور طی اور کھوڑے جھوڑ رے اور کھی ۔ نیز ورث ہیں بہت زیا دہ اور طی اور کھوڑے جھوڑ رے اور کھی ۔ نیز ورث ہیں بہت زیا دہ اور طی اور کھوڑے جھوڑ رے اور کی انتہا ہے :

روسوں نے خودان کے دور میں ان کے بہت سے دوسوں نے خودان کی طرح بہت دولت اکھی کرلی۔ زبیرابن عوام نے بھرہ بیں ایک کی طرح بہت ودلت اکھی کرنی۔ زبیرابن عوام نے بھرہ بیں ایک گھر بنایا جو سلالات میں اب بھی (خود مسعودی کے دور میں ) ہور اور موجود ہے۔ نیز مقر، اسکندر ہے اور کوفہ میں مکانات بنائے۔ ونات کے بعد زبیر کی دولت بچاس ہزار دینار لفتد ایک ہزار کھوڑے اور ہزاروں دو سری چیز دوں پر شتی کھی ۔ طلوابن عابشہ نے کوف میں جو مکان چرنے ، این شاورسائوں کی لکوئی سے بنایا اب میں دوسوں کے دور میں باتی ہے۔ اور دارالطائی بی کے نام سے معروف ہے ۔ مواق میں طاحہ کی دولت سے دوزانہ آمدنی ایک ہزار دینار مقی ۔ اس کے اصطبل میں ایک ہزار دینار مقی ۔ اس کے اصطبل میں ایک ہزار دینار مقی ۔ اس کے اصطبل میں ایک ہزار دینار مقی ۔ اس کے اصطبل میں ایک ہزار دینار مقی ۔ اس کے اصطبل میں ایک ہزار دینار مقی ۔ اس کی دولت کا بتیبواں حقہ چوراسی ہزار دینار بنا یا ہے۔

معودی زیر این ثابت اور تعلی این امید اور تعین دور دل کے لیے بھی اتن ہی دولت کا ذکر کرتا ہے۔

الماہرہ کہ اس فدر بے تخاشا دولت نہ زمین سے اُبلی اور نہ ہی اُسمان سے برسی جب تک اس طرح کی دولت نہ دولت مرسی جب تک اس طرح کی دولت نہ کہ میں خوفناک فتم کی غربت نہ ہواتی دولت ماصل نہیں ہوسکتی ۔ اس لیے حصرت علی خطبہ تمنبر ۱۲۵ میں لوگوں کو دنیا پرستی سے ڈرانے کے بعد فرانے بین ،

"وت داصبح في ذمن لا يزداد الحنيره فيه الا ادبارا ولا الشرالا اقب الا ولا الشيطان في هلاك الناس الاطمعا فنهذا اوان قويت عدته وعمت مكيدته وامكنت فريسته وامنرب بطرونك حيث شئت من الناس ونهل شمير الافقيرا يكابد فقراً اوغ نيابدل نعمة الله كفراً او يكابد فقراً اوغ نيابدل نعمة الله دفراً او اوبخيلاً المتخذ البخل بحق الله دفراً او مت مرداً كان باذنه عن سمع المواعظ وقراً اين خياركم وصلحاؤكم واين احراركم وسمحاؤكم واين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم ؟ "

، بے شک تم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہوجس میں تعبلائی کے قدم سچھے ہمدال رہے ہیں اور بڑائی آئے بڑھ رہی ہے اور شطان مرکمے تعقارے لائے میں اصافہ کر رہا ہے ۔ چنا نجر ہی وہ وقت ہے کر اس کے (ستھکنڈوں) کا سازوسامان مضبوط ہوجیکا ہے ادر

اس کی سازشیں میجیا رہی ہیں۔ مبدھ میا ہو لوگوں پرلگاہ دوطراؤ تم میں دیجیوگے کہ ایک طوت کو ائ فقیر فقر و فاقہ جیل رہا ہے اور دوسری طوت دولت مند لغنوں کو کفران بغمت سے بدل رہا ہے اور کو ائ بخیل اللہ کے حق کو دبا کہ مال بڑھا رہا ہے اور کو ائ مرکزش بیند و فقیحت سے کان سند کیے بڑا ہے۔ کہاں ہیں مقارے نیک اورصالح افراد اور کہاں ہیں محقارے عالی دوسلہ اور کر کی النفس لوگ ، کہاں ہیں کمائی میں ایمان برتنے والے کہا ہیں محقارے صاحبا بن تقوی ۔ "

## تعيشات كى برستياں

امیرالمومنین علیالسلام این فرمودات میں ایک نکنه بیان فراتے ہیں جے آئی نے نے سرنعمن '' بعنی عین وارام وسکون کی منی کا نام دیا ہے - اور حبی کا نتیجہ '' انتقام کی بلا"کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ۔ خطب منبر ۱۹ میں فرماتے ہیں :

« تعم اتكم معشرالعرب اغراض بلايا مد استرست و المعدوا استرست و المعدوا المعددوا بواثق النعمة و المعدوا بواثق النقمة - "

"اے گردہ عرب! تم ایسی ابتلاؤں کا نشانہ بننے والے ہموجوزیہ پہنچ چکی ہیں بہنن و تنعم کی برسنیوں سے بچوا ورخدا کی تباہ کارلیوں سے وطرو۔ " اس کے بعد علی علیالت لام ان براعمالیوں کے والمی نفضانات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور خطبہ منبر ۵ مرامین مسلمانوں کے لیے ایک پُر اَسْوب مستقبل کی بیش کوئی فرماتے ہیں :

« ذاک حیث تسکوون من عنبوست راب بل من النعمة والنعیم " » یه وه زمانه بهو کا کرجب تم پرنشه اورستی کا غلبه بهو گا بر شراب کی بدولت بنهیں بلکه نعمتوں اورعیش وعشرت کی وجہ ہے ۔ " بال اسلامی ونیا بیس بے سخاشا دولت کی آمدا دراس کی غیرمضفانہ تقیم فی اسلامی معاشرے کو دنیا بیستی اورعیش بیستی کی قدیم بیماری میں مبتلا کردیا۔ علی نے اسلامی معاشرے کو دنیا بیستی اورعیش بیستی کی قدیم بیماری میں مبتلا کردیا۔ موزی بیماری کی بیس دائش کے ذمہ دارا دار بر تنقید فرما کی ۔ آب اپنی انفرادی زندگی اسس صورت حال کے بالکل برعکس گرارتے تھے جب آب کو خلافت بلی تو آب کے منصو بوں میں سرفہرست اسی صورت حال کا مقابلہ کرنا تھا۔

# ونسمان امام كاعموى بيلو

یہ تہمیدی گفتگواس لیے پیش کی گئ تاکہ دنیا پہستی کے بارے ہیں اس دور کے مفصوص حالات کے پیش نظرامیر المونین کے فرمان کا خصوص پہلو واضح ہوجائے۔

اس خصوص سیلو کے علاوہ ایک عام بہلو بھی ہے جس کا نغلق اس دور سے نہیں بلکہ سارے زمانوں اور لوگوں سے ہے ۔ اور تعلیم و تربیت کے اسلامی اصولوں کا ایک حصہ کے ایک طرز فکر ہے جس کا مرحشہ قرآن کریم ہے ۔ نیز رسول فلاس ، امیرا لمومنین اور انحمۃ طاہرین کے اسلامی امرائحہ طاہرین کا کے سام کا مرحشہ قرآن کریم ہے ۔ نیز رسول فلاس ، امیرا لمومنین اور انحمۃ طاہرین کا کے سام کا مرحشہ قرآن کریم ہے ۔ نیز رسول فلاس ، امیرا لمومنین اور انحمۃ طاہرین کا

اورسلان اکابرین کے فرابین ہیں اس کی جھلک موجو دہے۔ اس طرز فکر کی محمل وضاحت صروری ہے۔ ہماری گفتگو ہیں زیادہ ترامیرالمومنین کے فرمان کا عمومی میہو مقرنظرہے۔ اس میہوسے ہی ہرزمانے کے تمام لوگ فرمانِ علی کے محاطب قراریا تے ہیں۔

## برمكنت فكركا مخضوص لبجه

ہر مذہب اور مکتب فکر کا ابنا الگ لہج اور ابنی خاص اصطلاحات ہوتی
ہیں یکسی مکتب فکر کے نظر بات اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے 'اس کے خاص لہج اور اصطلاحا
سے واقفیہت ھزوری ہے ۔ دوسری طرف اس مکتب فکر کی خاص زبان اور اصطلاحات
سمجھنے کے لیے پہلے یہ فروری ہے ۔ کہ زندگی اور کا کنات کے بارے میں اس کے نظر بات بالفائو دیگی اور کا گنات کے بارے میں اس کے نظر بات بالفائو دیگی اور کا گنات کے بارے میں اس کے نظر بات بالفائو دیگی اور کا گنات کے بارے میں اس کے نظر بات بالفائو دیگی اور کا گنات کے بارے میں اس کے نظر بات بالفائو دی ہے۔ کہ زندگی اور کا گنات کے بارے میں اس کے نظر بات بالفائوں کے ایک ماصل کی حالے ۔

۔ زندگی اور خلفت کے بارے بین اسلام ایک واضح نظریے کا حامل ہے۔ اور مخصوص طرز فکر دکھتا ہے۔

کائنات کے بارے میں اسلامی نظریہ (جہال بینی) کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ خلقت میں کوئی دوئی نہیں ۔ اسلامی اور توجیدی نفظہ نظر سے کا کنات و وحصول "خوب" و" بد" میں منفتم بہیں ہوتی ۔ بینی ایسا نہیں کہ بعض مخلوقات اچھی ہیں اوران کی خلوتات مزوری تھی ۔ لیکن بعض دیگر مخلوقات بڑی اور صزر دساں ہیں اوران کو سپیا نہیں مہذا جائے بھا۔ لیکن مچھر بھی وجود میں آگئیں ۔

کائنات کے بارے میں اسلامی نقطہ نظرسے بین الی نظر اللہ اللہ نظر اللہ نہا ہے۔ اسلامی فلسفے کی روسے ہر چیز کی خلفت الحجائی ،خوبی مکمت اور حین تدہیر بریمنی ہے۔ ا

ارستاوربالعرت ،

"اکسیدی احداث کے کا تعدید کا قر تعدید کا قر تعدید کا قر تا نده کا تعدید کا قر تا نده کا قر تا نده کا مورک کا مورک

مذموم دنياس مراد

مام طور پر کہا جاتا ہے کہ فرمت ونیا سے مراد اس سے مجتت کی فرمت ہے۔ یہ بات میرے بھی ہے اور غلط بھی۔ اگر مجت سے مراد صرف جذباتی لگاؤ ہو تو مذمت درست بہیں۔ کیونکہ انسان قانون نظرت کی ردسے کئی ایک چیزوں کے ساتھ جذباتی میلان اور لگاؤ کے ساتھ بیدا ہوا ہے۔ اور یہ بات اس کی مرشت میں شال ہے۔ یہ فطری جذبات خود اس کے بیدا کردہ نہیں۔ نیز فضول بھی نہیں۔ جس طرح انسانی جسم میں کوئی محفو فضول نہیں دھی سکتے کا اس کا کر گاؤ اور الفت جوزانداور فضول ہونہیں دکھا سکتے کا اس طرح کوئی بھی باہمی والبط کھاؤ اور الفت

اے سورہ سیرہ ۲۳ - آیت ک

سورہ ملک عدد آیت س

عبث نہیں۔انسان کے تمام نظری حذبات اور میلانات کی کوئی نہ کوئی عُرِض اور حکمت حزور موجود ہے۔

رُون مَهِم ان مِذَابِ كُوندبير ومكمتِ اللي كَى نَشَانيا لَ قرار وتيابِ : « وَمِنْ اللّهِ مَ انْ خَلَقَ لَكُمُ مِنْ انْفُسِكُمُ اَذُوَاجًا

لِتَسَلَكُمُ أَلَيْكُمُ مَ مَنْ اللّهِ مَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّ وَدَّ فَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مِّ وَدَّ فَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّ وَدَّ فَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّ وَدَّ فَا وَحَيْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

"اوراس کی نشا نیول بین سے بیرکھی ہے کہ اس نے تھاراجوطرا
منھیں بین سے بیرا کیا ہے تاکہ تحقیں اس سے لڈت وسکون
حاصل ہوا ور بھر تحقارے ورمیان مجست ورحمت قرار دی ہے "
یہ الفت اور لگاؤانسان اور کا کنات کے درمیان رابطے کے داستے ہیں ان
کے بغیر النسان اپنی ترتی اور ارتقار کی منازل طے نہیں کرسکتا۔ پس کا کنات کا اسلامی
نضور جہال ہیں بیامبازت نہیں دنیا کہ دنیا کو دنیا کو دنیا کو دنیا کو دنیا کو دو و تھے میں اس طرح اس بین بیامبازت نہیں دنیا کہ طبیعی شقوں اور فرو دو تھے میں اس طرح اس بیرون دنیا سے رابطے کا دربعہ ہیں) ہے کار اور و تتی سمجییں۔ یہ رشتے اور روابط کا کنات اور بیرون دنیا سے رابطے کا دربعہ ہیں ، نے کار اور و تتی سمجییں۔ یہ رشتے اور روابط کا کنات میں بیانات اعلیٰ ہیا نے پر موجود تھے۔
میلانات اعلیٰ ہیا نے پر موجود تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ محبتِ دنیا سے مراد فطری میلانات اور لسکا و مہیں بلکہ مراد دنیا اور ما دی ہنیار کا غلام بن مانا ہے ۔ جس کا لازمہ رکود ، جمود اور ہلاکت ہے۔ دنیا برستی ای کا نام ہے اور کسلام اس کا سخت مخالف ہے اور کیبی وہ چیز ہے جو

ارتقاروتکائل کے فطری نظام کے منانی ہے اوراس کی مخالفت کا کنات کے ارتقائی و تکائل نظام کی حمایت ہے۔ آنے والی سطور تکائی نظام کی حمایت ہے۔ اس مسئے میں قرآن مجید کا بیان مجزائے۔ آنے والی سطور میں ہم اس بات کی وصنا حت کریں گے۔

# انسان اور کائنات کارابطر

گرست گفتگویں ہم نے واضع کیا کر قرآن اور نہج السبلاء کی نظر میں دنیانہ ذاتی لحاظ سے مذموم ہے اور نہ ہی دنیا کے ساتھ النسان کا فطری میلان اور لسگاؤ تبیع ہے۔ اسلامی مکتب فکر میں نہ دنیا کی خلقت عبیث ہے نہی انسان غلطی سے اور راستہ بھول کراس دنیا ہیں پہنچا ہے۔

گرست زنانی ایسے مذاب و مکاتب فکر موجو و تقے اور تعین اب ہی ہیں جو فطری نظام کوئری نسکاہ سے دیجھتے ہیں ۔ موجودہ نظام کا کنات کو محل نظام نہیں سجھتے ۔ نیز ایسے نظریات بھی ہیں جو دنیا ہیں انسان کی آمد کو کسی اشتباہ اور غلطی کا نتیجہ سجھتے ہیں۔ گریا کوئی غلطی سے واستہ کھٹک مبائے ۔ وہ انسان کو اس و نیاسے سو فنیصد بے گان قرار ویتے ہیں ۔ جس کا اس جہان سے کوئی رشت ندا ور رابط نہیں بلکر انسان کو اس و نیا کے نقدی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی مثال یوسعت کی سی اس و نیا کے نقدی کی کھٹے جو اپنے بھایگوں کی دختی اور علاوت کے نتیجہ ہیں اس کنویں میں آپڑا ہے بیں انسان کی سال کوئی ہیں آپڑا ہے بیں انسان کی مثال فید خانے اور و نیا کی اور سے اس قید سے مناب ہو تو بھر انسان کے نسامنے مرت ایک ہی مقصد دہے گا اور وہ ہے اس قید سے مناب ۔

## اسلام كانظريه

اسلام کی نگاہ ہیں انسان اور کا کنات کی نسبت تنب دخانے اور ونتیدی کی مہیں بلکہ کسان اور کھیں ہے ہے یا گھوڑے اور میدان کی سی ہے ہے یا سوداگر اور بازارِ سخارت کی سی ہے ہے یا عابد اور عبا دست کا ہ کی سی ہے ہے۔ اسلام کی نظر میں دنیا اور بازارِ سخارت کی سی ہے ہے یا عابد اور عبا دست کا ہ کی سی ہے ۔ اسلام کی نظر میں دنیا انسان کے لیے مدرسہ اور ترمین گاہ ہے۔

بنج البلاغه بین ایک ایس شخص کے ساتھ امیرالمومنین کی گفت گو مذکورہ جودنیا کی مذرب کرتا تھا ۔ امیرالمومنین نے اس بات کی ذرمت فرمائی اور اس کی غلطی کی جانب اشارہ فرایا ۔ اسس کا خیال تھا کہ دنیا نے مذموم سے مراد میں دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار دہ جب بین بشخ عظار نے اس واقعے کو تصییبت نامہ " میں نظم کی صورت میں بہتیں کیاہے۔ کہتے ہیں :

#### آن یکے درمیشی شیرواد گر ذم دنیا کرد بسیاری مگر

- ك الدنيامىزرعة الاتمنوة (دنيا آفرت كي كيتى ) مديث نبوي ا
- عه الاوان البيوم المصنعاد وعنداً السباق ( آج كادن تبارى كا ب اوركل دورًك المراد وعنداً السباق ( آج كادن تبارى كا ب اوركل دورًك ) بنج البلاغ خطبه نبر ۲۸
  - ع الدنيا ... متجد اولياء الله رونيا اوليار الله كان كاه م) بنج البلان كلات تصار مزرام ١
- کے السد نیبا ... هست داحیاء الله ( دنیا دوستان خداکے بے عبادت کی مبگه کی اسلام کا کات فضار نمبرا۱۱۳
- ه بنج البلاغ كلمات نصار منراس مذكوره بالا جلے أسس وا فغه كے عنن بين بيان بوكين.

"کسی نے عادل شیر (حصرت علی ) کے سامنے دینیا کی بہت مذمت کی ۔ "

حیدر سفس گفتا کہ دینیا نبیت بد

بد تو بی زیرا کہ دوری از خرد

"مگر حید ر نے جواب دیا کہ دینیا بڑی بہیں تم بُرے ہو کیونکہ تم عقل سے دور ہو "

ہست دینیا بر مثال کشت ذار

ہم شب و ہم روز باید کشت و کار

« دینیا کی شال ایک کھینی کی ہے ۔ دن ورات اس میں کھینی باڑی اور

محسنت کرنی جا ہئے ۔" زانکہ عزود دولت دین سربرسر جلہ از دنیا توان برد اے بیسر "کیونکہ دبن کی تمام عربت و دولت اسی دنیا سے کمائی جاسکتی ہے ۔" تخم امروز بیٹ سنسردا بر دھد در نکار د "اے درینا " بر دھد

" آج کا بیج کل بیل دے گا ۔ افسوس کہ کوئی بیج ،ی نہ بوئے جو کھیل حاصل ہوسکے۔"

پی نکور جای تو دنیای تشک رانکه دنیا توشد عقبای تشک رانکه دنیا توشد عقبای تشک سازی دنیا کے دنی

تو به دنیا در ، مشومشغول خوایش لیک، در وی کارعقبا گیرسیشین " نو دنیایس رہتے ہوئے خوراس میں کھوڑجا۔ اورای دنیا میں آخرت کے کام کو بیش نظر رکھے۔ "

چرں چنیں کردی تو را دنیا نکوست پس برائے این تو دنیا دار دوست "اور اگرابیا کیا تو دنیا تیرے لیے اچھی ہے ۔ لیں اسس مفقد کے لیے دنیا سے محبت کر۔"

ناصر حشرو علوی نے جو دافعاً حکیم الشعرار کہلائے جانے کا حقدار ہے اور فاری کے سب سے زیادہ فضح اور دیندار شعرار ہیں سے ہے ۔ دینیا کی خوبی اور بدی کے بارے ہیں ایک نظم اکمی ہے جو اسلامی فکر کے بھی مطابق ہے اور صدسے زیادہ عمرہ افران ہے اور صدسے زیادہ عمرہ افران ہے ۔ یہ استعار اس کے دلوان افران سے بہاں اسس کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے ۔ یہ استعار اس کے دلوان میں موجو دہیں نیز اسس نے اپنی کتاب جانع الحکمتین ہیں بھی ان کو بیان کیا ہے۔ کہتا ہے :

جہانا! حیہ در خورد و بایستدای اگر جیت باکس شیایستدای "اے دنیا! توکس قدر مناسب اورکس قدر منروری ہے اگر حیے کہ تو کسی کے ساتھ یا سکیار نہ رہے ۔"

بظاہر، چو در دیرہ ، خس ، ناخوشی برباطن ، چر دو دیرہ بایستندای " توبظاہراً بچھیں کانے کی طرح ناپسندے اور باطن میں دوا بھو

كى طرح لازى ہے۔"

اگربتہ ای را گہی بٹ کی
سٹ بنی نیز تو بنای
سٹ بنی نیز تو بنای
اگرکبی تونے دو جُراے ہوؤں کو جُراکیا ہے تو کبی دو کجھے اُ

چو آلود، ببندت آلوده ای دلین سوی سنستگان سنستهای « اگر مخجے آلوده لوگ دیجیس نو نو آلوده ہے لیکن پاک لوگوں کے لیے پاک ہے یہ

کسی کو ترا می نکوهش کند بگونشس مہنوزم ندانستهای "اگر کوئی تیری ندمت کرے تواس سے کہددے کہ تو مجھے ابھی تک پہچان نہیں سکا۔ "

زمن رسندای نو؛ اگر بخردی چه بنکومی آن را کران رسندای " مجهمی سے نوا کے براھ سکتا ہے اگر نیرے پاس عقل ہو۔ایسی چیز کی کیا فرتست کر حس کے ذریعہ آگے براھا جا سکتا ہے ۔" به من برگذر داد این د ترا تو در رہ گذر لیت چه نشسندائ

"الله نے تجھے مجھ پرے گزاراہے۔ توکیوں اس بیست رہ گزر کا ہو

کررہ گیاہے۔"

زبہرتو ایز د درمنی بکشیت کر توشای از بیخ او جسسندای "خدانے تیری خاطر ایک درخت اگایا - کر تو اسس کی برطے ایک سٹانے بن کرائجرا ۔"

اگر کوز بر او رئستندای سوختی وگر راست بردئستندای رئستندای "اب اگر بیست اخ کیج نبلی تو مبلائی مبائے گی اور اگرسیدهی نسکی

تو تجات بائے گی۔"

بسورد بل ؛ ہر کسی چوب کڑ نپرسد کہ بادام یا بہتائ "ہرکج سٹاخ مبلانے ہی کے کام آتی ہے۔کوئی نہیں پوچھیٹا کہ یہ بادام کی ہے یا بہتہ کی ۔"

تو نیر خدای سوی در شمنش به نیرسش چرا خوایتن خستهای ا « لے دنیا توخداکا اینے دسمن کی جانب بچینکا جانے والات رہے اس تیسر ہونے پرکیوں نالاں ہے ۔"

اب جبکہ بیمعلوم ہوا کہ انسان اور دنیا کے باہمی رابط کی مثال کسان اور کھیت ، تاجر وبازار اور عابد ومعبد کی سی ہے۔ بیس انسان دنیا کے معالمے ہیں بے گان اور گویٹ بنین بہیں بن سکتا۔ یہاں انسان کے ہر فطری میلان میں ایک حکمت مصلحت اور مقصد پوسٹ بیرہ ہے۔

خلاصہ بہ کہ ششن اکگاؤ اور ما ذہبیت پوری ونیا پر جھیائی ہوئی ہے۔
کائنات کے ذرّے ایک خاص حساب سے ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں اور ایک دوسرے
کی طرف کھینچ چلے عبانے ہیں۔ ذروں کا ایک دوسرے کو کھینچیا اور ان کی باہمی کشش ملک سے میں معلمت سے مجھر لویر ایک با مقصد ہرت رکھتی ہے۔
حکمت سے مجھر لویر ایک با مقصد ہرت رکھتی ہے۔
حرف انسان ہی پر منحصر نہیں بلکہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی میلان یا لگاؤ منابیں ۔ فرق مرف یہ ہے کہ انسان باتی ہنسیار کے برعکس اپنے میلانات سے اس کا مہونا ہے۔ وحتی کرمانی کہتا ہے :

یکی میل است در بر ذره رقاص کشال بر ذره را تا مفضد خاص کشال بر ذره را تا مفضد خاص سفصد کسست بان مباتی ہے کہ جواسے ایک خاص مفصد تک کے جاتی ہے کہ جواسے ایک خاص مفصد تک کے جاتی ہے ۔ "

رساند گلفتے را تا بہ گلفن دواند گلفتے را تا بہ کلخن مواند گلفتے را تا بہ کلخن بریشش باغبان کو گلشن اور آگ لگانے والے کو آتش دان تک ہے جاتی ہے۔"

زاتش تا به باد ، از آب تا خاک
د زیر ماه تا بالای افلاک
« آگ سے ہوا تک ، پانی سے خاک تک اور افلاک کی مبندیون با مہیں میل است اگر دانی ہمی میل جنیبت ، خیل درخیل جنیبت ، خیل درخیل

"اگر جالو تو یہی میل ورغبت ہے کہ جو گھوڑے کو گھوڈے سے اور خجر کو خجرے ملانی ہے۔"

ازیں میل است ہر حبین کہ بینی بر جبین کر بینی ب

" ہر حرکت جو تو ' دیجیتا ہے اسی شش کا نیتجہ ہے ۔ اسمانی اجرام سے کے کر زمینی اجسام نک ۔"

کیس اسلام کے نقطہ نظر سے نہ دنیا کی خلفنت عبث ہے نہ انسان غلطی سے دنیا ہیں آباہے۔ اور نہ ہی انسان کے نظری اور طبیعی حذبات اور میلانات کوئی قباحت رکھتے ہیں ایس وہ کیا چیز ہے جو قرآن اور نہے البلاغہ کی وہ سے مذموم اور ممنوع ہے۔

اس سوال کے جواب سے پہلے بیہاں ایک عہبیدی بیان مزوری ہے۔
انسان کی ایک خصلت یہ ہے کہ وہ آیکٹیل اور مثالی زندگی کا طالب
موتاہے۔ وہ ایک ابیی چیز کا مثلاثی ہوتا ہے جس سے اس کا تعلق عام ڈگر سے ہرط کر
اور غیر معمولی ہو۔ برعبارتِ دیگر انسان کی طبینت میں پرستش طلب اور تقدیس
کا حذبہ موجو دہے۔ وہ ایک ایسی چیز کی جہومیں ہوتا ہے جے اپنی تمناؤں کی افری

اس مقام بر اگرانسان کی میجے دہ مانی نہ واور وہ اپنی حفاظت نہ کر سے تو است بارکے ساتھ اس کا الگاؤ" تعلق "اور "وابت گی " کی صورت اختیار کر ما تھے۔ حرکت فعالیت ، تک و دو اور حریت ، مجود ، دکود اور اسیری میں بدل عاتی ہیں ۔

یہ ہے وہ چیز جو ممنوع ہے۔ کائنات کے ارتقائی نظام کے برخلان ہے اورنقق ونیستی کاسفرہ نہ کہ کمال اور زندگی کا یہ وہ امرہ جوانسان کے لیے آفت اورخطز ناک بیماری ہے۔ اور بیمی وہ خطرہ ہے جس سے قرآن اور نہج السلاخہ مسلسل موشیبار وخبر دار کرتے ہیں۔

بے شک کسلام ، مادی دنیا اوراس میں زندگی بسرکرنے کو ( اگرجیاعلی پیانے ہی پرکیوں نہو) انسانی تمناوئ اورخواہشات کی آخری منزل بننے کے قابل بہیں سمجھنا۔
کیونکہ کا نمنات کے بارے ہیں کسلای طرز فکر کی روسے ابدی زندگی کا آغاز اس دُنیوی زندگی کے بعد ہوگا ۔ جس ہیں انسان کی خوش بختی اور برسختی اس دنیا ہیں اسس کی نیے کیوں اور برائیوں کے بعد ہوگا ۔ ویکٹر ہیں کو انسان کا مقام اور عظیم انسانی اقدار اس بات سے اور برائیوں کے نیتجہ پرشخھ ہوگی ۔ ویکٹر ہیں کو انسان کا مقام اور عظیم انسانی اقدار اس بات سے کہیں زیادہ بلندو برتر ہیں کہ وہ خود کو اسس دنیا کے ساتھ واب نے نیز اسس کا اسپر و فعلام بنالے۔

ای لیے حصرت علی علیہ سلام باربار اس بات کی طرف اشارہ فراتے ہیں کہ دنیا اچھی ملکہ ہے اسٹان کے لیے جو بہ جان کے کہ یہ ہمیشہ رہنے کی ملکہ نہیں بلکہ ایک گزرگاہ اور سستانے کا مقام ہے :

" ولَيْ عُمَّ دَارٍ مَاكُمْ يَكُومَنَ سِهِ دَاراً " لَهُ لَهُ وَلَيْ عُمَّ دَارِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْكِن " بهمن الجِمِي مِكْهِ ونياليكن الى كه ليه جواس اين الحسر قرار در سے " " السدنیا دار مجاذ لادار قرار فخلوامن ممرکع لمقذ کم"

اے ہج السب لاغہ خطبہ نمبر ۲۰۱ سے ہج السب لاغہ خطبہ نمبر ۲۰۱

دنیا ایک کاروان سراہے نہ کہ اصلی گر اور سمیشہ رہنے کی حگہ۔"
انسان کوابنا اسبر منبائے ، اپنے ہی ہیں محوکر لے۔ انسانی شخصیت کی مخالفت ہے کیونکہ انسان کوابنا اسبر منبائے ، اپنے ہی ہیں محوکر لے۔ انسانی شخصیت کی مخالفت ہے کیونکہ اس طرح یہ چیز انسان کے رکود وجمود کا سبب بنتی ہے۔ کمال کی طوف انسان کا سفر لانتنا ہی ہے اور اسس راہ ہیں ہوشم کی شستی ، رکود اور والب شکی اس کی صند ہے۔ ہیں بھی اس مسئے ہیں کو کی شک نہیں اور اسے محل طور پر قنبول کرتے ہیں۔ لیکن ہماری مجن در و دوسرے لکانت برہے :

ایک ترب کرکیا انسان اور کائنات کے باری بن قرآن اور آن کی منابعت میں بنج البلاغ بھی کوئی ایسا نظریہ رکھتی ہے ؟ کیا جس چیز کی قرآن بذمت کرتا ہے وہ دنیا کومنزل اصلی بھی نا اور اسی بیں کھوجا نا ہے جس کا نیتجہ رکود ، کھی راؤ ، جود اور فنا ہے نیز یہ کوسٹ ش مخرک اور ارتقار کی مند ہے ؟ کیا قرآن ہوشم کے دنیوی تعلن اور رابط کی دلیشر طیکہ وہ انسان کا مقصد اصلی اور ماعث رکود نہ بنے ) ندمت بنہیں کرتا ؟

دور ایر کہ اگر کسی چیز سے والبتنگی اوراسے مقصودِ اصلی قرار دیناانسان کی اسیری اور نتیجہ اسس کے قومتِ عمل کے رکود وجمود کا باعث سے تو بھر اس امر میں فرق نہیں کرنا جا ہے کہ وہ چیز خدا کولیہ ند بھی ہے یا نہیں ؟

قرآن برطرے کی تید دیندگی کی نفی کرتا ہے اور مرقتم کی انسانی اور معنوی
آزادی کی دعوت دنیا ہے لیکن خدا ہے وابت گی ادر اسس کی بندگی کی تمجھی نفی نہیں کرتا ۔ اور خدا ہے آزاد ہوکر انسانی آزادی کے کمال تک بہنچنے کی دعوت نہیں دتیا ۔
بلکہ اسس میں کوئی شک بہیں کہ فرآن کی دعوت کی بنیا دعنیر انسٹر سے آزادی اور خدا
کی اطاعت نیز عیر انسٹر کی اطاعت سے انسکا راور خدا کے آگے سے رتسلیم خم کرنے
پر مینی ہے ۔

کلمہ لا اللہ قرالاً اللہ جواسام کی بنیادہ ۔ ایک چیز کی نفی اور دوسری کے اثبات ' ایک کے سلب دوسری کے ایجاب ، ایک سے کفر دوسرے پرایمان اور ایک کے اثبات ' ایک کے سلب دوسری کے ایجاب ، ایک سے کفر دوسرے پرایمان اور ایک کی نافرانی اور دوسرے کی اطاعت سے عبارت ہے ۔ بینی نفی 'سلب ' کفر اور نافر ان غیرانٹر کے معالمے ہیں ۔ کے معالمے ہیں اور اثبات وا یجاب وا یمان وا طاعت خدا کے معالمے ہیں ۔

کلمئر شہادت بعن اسلام کی بہلی شہادت صرف" نہیں" سے وہارت نہیں اور نہ فقط" إل" سے بلکہ مرکب ہے" نہیں" اور" إل" کا ۔

ارانسانبسك كاكمال اورانساني شخصبت كاارتقاراس إن كاطالب مو

کرانسان ہرفتبداورہراطاعت وبندگی سے آزاد ہو اورہرجیزی افران کرے اور آزاد رہے ۔ اورہر اطاعت وبندگی سے آزاد رہے ۔ اور ہرانا گرے ۔ اور کامل آزادی کے حصول کے بیے مرامر "نه" بن مائے (جیسا کہ افرامی کی فرق پڑتا ہے کہ وہ چیز فلا ہو یا غیر فلا ؟ اورا گرخ من یہ ہو کہ انسان کسی کی اطاعت ، غلای اور قید قبول کرے فلا ہو یا غیر فلا ؟ اورا گرخ من یہ ہو کہ انسان کسی کی اطاعت ، غلای اور قید قبول کرے ادرا کیے صدے آئے نہر طبح تو بیاں بھی کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ چیز فدا ہو یا غیر فدا ؟ اورا گیر بیل اورا کی سے مناہو بیا فیر بیا کہ اس کی فرق ہے ۔ فدا کے آئیڈ بیل قرار بانے اور غیر فدا کے آئیڈ بیل مناہو بیا فیل ناہو بیا فیل ناہو بیا فیل ناہو بیا فیل ناہو بیا کہ نیا ہو بیا کہ کہ ناہو بیا کہ نیا ہو بیا کہ کہ کہ ناہو بیا کہ کا کہ نیا ہو بیا کہ کہ کا کہ کیا ہو ہو کہ کیا ہے ؟ اوراس کی تو جیہ کیسے عین زندگ ہے ۔ لیں اگر بات یہ ہے تو اس کی نبیا دکیا ہے ؟ اور اس کی تو جیہ کیسے عین زندگ ہے ۔ لیں اگر بات یہ ہے تو اس کی نبیا دکیا ہے ؟ اور اس کی تو جیہ کیسے عین زندگ ہے ۔ لیں اگر بات یہ ہے تو اس کی نبیا دکیا ہے ؟ اور اس کی تو جیہ کیسے عین زندگ ہے ۔ لیں اگر بات یہ ہے تو اس کی نبیا دکیا ہے ؟ اور اس کی تو جیہ کیسے عین زندگ ہے ۔ لیں اگر بات یہ ہے تو اس کی نبیا دکیا ہے ؟ اور اس کی تو جیہ کیسے اس کی تو جیہ کیا ہو کہ کا کہ کی تو کیا ہے ۔ اور اس کی تو جیہ کیسے کی خوال

میرے خیال میں اسس مقام پر ہمارا روشن ترین انسانی اور اسلامی تعلیما کے ایک بکت سے سامنا ہوا ہے ۔ بیان مقامات میں سے ایک ہے جہاں اسلامی نظر بر کی عظمت و ملبندی اور دومرے افکارونظریات کی پنتی واضح ہوجا تی ہے ۔ آنے والی سطور میں ہم اسس سوال کا جواب دیں گے ۔

# ونيا وي كن اور نهج البيلان كنظرين

گرست تسطوری ہم نے ذکر کیا کہ انسان اور دنیا کے باہی دلط کے معالمے ہیں اسلامی نقط نظر سے جو چیز ممنوع ہے اور انساینت کے لیے آفت و ہمیاری شغمار کی جاتی ہے ۔ نیز اسلامی تعلیمات میں اس کی سٹ دیر مخالفت ہموئی ہے وہ ہے انسان کا دُنیا کے ساتھ بندھ جانا نہ ہو کہ دنیا سے دابطہ رکھنا ۔ دنیا کی غلامی ممنوع ہے نرکہ آزاد زندگی ۔ و نیا کو منزل اور مقصد اصل سمجنا مذموم ہے ندکہ وسید اور ذربیہ قرار دنیا۔

النسان اور دنیا کا باہمی رابطہ اگر اس فتم کا ہو کہ انسان دُنیا کا بندہ ہو کر دہ جائے تو یہ تمام بلند انسان افذار کی نابودی اور تباہی کا باعث ہے ۔ انسان کی قدر میں ما اور قباہی کا باعث ہے ۔ انسان کی قدر میں کے طور پر ) کسی انسان کا اصلی ہوت محص بہیا کے دوزخ کو بھرنا ہوا در اس کی تمام جدو مجمد اسی پر مرکوز ہو تو اس انسان کی قیمت " بیبٹ " سے زیادہ نہیں ۔ اسی لیام المرکونی تا جہد اسی پر مرکوز ہو تو اس انسان کی قیمت " بیبٹ " سے زیادہ نہیں ۔ اسی لیام المرکونی قرائے ہیں:

را جس تخف کا مقصداصلی اینا بریط بھرنا ہو، اس کی قدر دقیمت ای چیز کے برابرہ جوبریط سے نکلتی ہے ۔" ساری بات اس نکتے میں ہے کہ انسان اور دنیا کا رابطہ کیساہو؟ اسس کی صورت کیا ہو؟ ایک صورت میں انسان ختم اور دنیا پر قربان ہوجا تا ہے اورٹ کران کے الفاظ میں راس بات کے بیش نظر کہ ہر طالب اپنے مطلوب ومقفود سے بست تر ہوتنا ہے) اسفل سافلین بن جاتا ہے ۔ لینی دنیا کی سب سے بست تر بن اور حقیر ترین مخلوق بن جاتا ہے ۔ اس کی تمام فیمنی انسان خصوصیات خاک میں بل جاتی ہیں ۔ اس کے بوکس دومری صورت میں دنیا اور دنیوی ہے۔ یارانسان برقربان ہوجاتی ہیں ۔ اور کو نیا انسان دومری صورت میں دنیا اور دنیوی ہے۔ یارانسان برقربان ہوجاتی ہیں ۔ اور کو نیا انسان کی خادم ہوجاتی ہے۔ انسان اپنی عظیم قدر وقتیت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے حدیثِ قدری میں آیا ہے:

"يابن آدم خلفت الاشياء لاحيلك وخلفتك لاحيلي-"

" تمام جیزی انسان کے لیے بنائی گئی ہیں ۔ لیکن انسان خدا کے لیے بنائی گئی ہیں ۔ لیکن انسان خدا کے لیے " گزمشت سطور ہیں ہم نے ہنج البلاغہ کی دوعبار اسٹ کو نقل کیا (اس بات کی نائید ہیں کہ جس جیز کی ہنج البلاغہ نے مذمت کی ہے وہ انسان کا دنیا ہیں کھیٹس کر رہ جانا اور اسی کومفقد رمنیانا وغیرہ ہے )

اب ہم خود سے کہے مثالیں سے کہے مثالیں سے اور اس کے بعد بنج اسب الف سے بعد بنج اسب اللہ میں گے اور اس کے بعد بنج اسب لاغہ سے جند منووں کا تذکرہ کریں گے .

النان اور دنبا کے تعلق ورلط کے بارے میں قرآن کی آیات دوقتم کی ہیں۔ ایک وہن کی حیثیت دوسری قسم کی آیات کے مقابلے میں متہدی اور مقدماتی ہے حقیقتا بہلی قسم کی حیثیت ایک قیاس کے صعری وکری کی می ہے اور دوسری قسم کی حیثیت نیتے کی۔

بہلی قسم ان آیات بیر خشاں نا پائیدار اور زوال پزیر حقیقت کو بیان کو بیان کرتی ہیں۔ ان
آیات ہیں مادی سے ایک نا پائیدار اور زوال پزیر حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ گھاس
کی شال بیس کی مباتی ہے کہ زبین سے اگتی ہے۔ مشروع شروع میں توسر مربز وشاداب
ہوتی ہے دبین کچھ عرصے بعد زرد اور خشک ہوجاتی ہے۔ حالات کے تقییر طے اس کے
شکولے کر دیتے ہیں اور وہ ہوا ہیں منتشر ہوجاتی ہے۔ یہاں آکے فرما نا ہے کہ یہ
ہے دنیوی زندگی کی مثال ۔

صاف ظاہرہے کہ انسان خواہ جاہے یا زیاہے ، مادی زندگی کے لحاظ سے

اس کی حیثیت ایک گھاس کے نظے سے زیا دہ نہیں ، کیونکہ ایک ایسا ہی اٹل انجہام اس کا نتظ ہے۔

اگرسم جاہیں کہ انسان حقیقت پسندانہ سوچ اختیار کرے نہ کہ توہمات کاراسنہ ۔ نیز اگر انسان استیار کی حقیقت سے آشنا ہو کر ہی سعاوت کی منزل حاصل کرسکتا ہے نہ کہ تو ہمات اور خام خیالیوں سے تو بھیر حیا ہے کہ سمینیشہ مذکور چفیقت کو مدنظر رکھیں اور اس سے غافل نہوں ۔

اس فتم کی آبات اس بات کی مہید ہیں کا انسان مادی اسیار کومفھودالی قرار نہ دے اوران کی برسنش ذکرے -

رور دوے، دور بی چیس میر سے ۔
ان آبات کے ساتھ ساتھ بلکان کے حتمن میں اس کتے کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے کہ اے انسان! ایک دور سری دنیا بھی ہے جو پائیدار، لافان اور ابدی ہے۔ ہوتی ہے کہ اے انسان! ایک دور سری دنیا بھی ہے جو پائیدار، لافان اور ابدی ہے۔ یہ نہم جینا کہ جو کچھے ہے وہ یہی نا پائیدار دُنیا ہے (جو ہدت بنے کے قابل نہیں) ہیں زندگی فضول اور عبث ہے۔

دوسری فتم کی آبات وہ ہیں جوصات طور پردنیا کے ساتھ انسانی کی کے کہ بیان کرتی ہیں۔ انہی آبات ہیں ہم واضح طور پرمشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ رابط مزموم اور ممنوع نئی ہے جبکہ انسان ناپا ئیدار اور فالی دنیا ہے دل لگائے اوراس کا اسپرو غلام بن عائے ۔ اس پر کفایت کرے اوراس پر راصنی ہومائے ۔ یہ آبات اس سلسلے ہیں قرآئی اصول کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں:

ر ساسے ہیں قرآئی اصول کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں:

والبقی ان آبان والنہ نون ذین نظر الدیک نیا آبان والبی نے الدیک نیا آبان والبی الدیک نیا آبان والبی نیا الدیک الدیک نیا آبان والبی نیا الدیک الدیک نیا آبان والبی نیا آبان والبیک الدیک نیا ہے کہا ہے نیا کہ نام کرتی ہیں والبی نیا آبان والبی نیا ہے کہا ہے کہا

" مال اوراولا د دنیوی زندگی کی رونقیس ہیں ، لیکن باتی رہنے والے نیک اعمال خلا کی نظریس زیارہ مبہر ہیں۔ تواب اخردی کے لحاظ سے اور اس نقطہ نظرسے کہ انسان ان سے دل لكائے اورائفيں اپنا مقصد قرار دے ۔" ہم مشاصدہ کرتے ہیں کراس آیت ہیں انسان کی اہم ترین تمنااور فقود اصلی کی بات ہوری ہے۔مقصور اصلی دی جیز ہوکتی ہے جس کے لیے انسان زندہ ہے اورجی کے بغیراس کی زندگی بےمقصد اور نفنول ہے۔ " إِنَّ السَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِمِنَّاءَ نَا وَرَضُوْ إِبِالْحَبُونِ السدُّنْيَا وَالْمُمَانَوُ الْبِهَا وَالسَّذِيْنَ هُ مُ عَنْ الماناعافافلون الله " جو ہمارے ساتھ ملاقات کی امیر بنیں رکھتے روہ سے محصے ہیں كدومرى دنياجس بسير دے مث جابئ اور حقائق آشكار موجاین موجود نهیں) اور رامنی ہیں اسی دنیا بر اوراسی بر اکتفاوتناعت کرنے ہیں اور حولوگ ہماری نشانیوں سے غافل بن ۔" اس آبیت میں جس چیز کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ ہے دوسری دنیا باعتقار نه رکھنا۔ اسی ماری دنیا ہر راحنی ہونا اور اسی پر انتفاد قناعت کرنا۔ فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّالًا عَنْ ذِكُونَا وَلَهُ يُرِدُ إِلَّالْحَلِيهِ قَالَ تُنْيَا ۞ ذَٰلِكَ مَيْلَعُهُمُ

من العلم -" لم " ان لوگوں سے منہ مور الوحنچوں نے ہماری یاد سے منہ مورط لیا ہے اوران کے سامنے دنیا کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ۔ اور یبی ان کے علم کی آخری منزل ہے۔" وَنُرِحُوا بِالْحَبِيوةِ السِدُّنيُّ أَوْمَا الْحَيُوةُ الدُّمنيَّا فِالْاحِيْرَةِ الدَّمَنَاعُ ـ" ع " وه دسیا ک زندگی سے خوش اور رامنی میں طالانکہ دنیوی زندگی آخرت كمقابلي بي برين معمولي ب-" بَعُ لَمُوْنَ ظَاهِدًا مِّنَ الْحَبْوةِ السِّدُ أَيُّ وَهُمْ عَنِ الْحِنِدَةِ هُمُ عَفِيلُونَ -" " " وہ دنیوی زندگی کے بعض ظاہری حالات سے بی آگاہ ہیں اور آخرت سے بے خبراور جابل ہیں۔" بعن دوسری آبتوں سے مجھی یہی بات بخوبی معلوم ہوتی ہے۔ ان تمام آبات میں انسان اورجہان کے معالمے ہیں جس جیز کی نبی کی گئے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا انسانی تمناؤل كى آخرى منزل نه ہو انسان دنيوى زندگى سے مطمئن درا منى اوراسى بر فانع نهو دنیا کے ساتھ انسان کا یہی رالبطہ (بجلے اس کے کہ دنیا کو انسان کا خادم منبائے) انسان

كودنيا برقربان كردتيا ہے اورانسان كومنزل انسانيت سے نيجے گا دنياہے۔

اے سورہ نجم ۱۳۵-آیت ۲۹-۳۰ کے سورہ رعار ۱۳۱-آیت ۲۹ سورہ روم ۳۰-آیت ک

ہنج الب لاعنہ میں بھی قرآن کی طرح یہی دوافشام نظراً تی ہیں۔ فرمودا کی بہائے تشمیم ان کی بہائی میں الجن کی تعداد زیادہ ہے باریک موشگافیوں، فصبح وبلیغ تشبیموں کتابو اور استعاروں نیز موثرانداز کے ذریعے دنیا کی ناپائیداری اور اس کے قابل محبت نہ ہونے کی تشریح کی گئے ہے۔

الا فرمودات کی دوسری فتم بیجه افذکرنے کا کام دینی ہے۔ بالکل انہی مذکورہ آیات قرآنی کی طرح-

خطبه نمبرس بهدية لوگوں كو دوحصول (ابل دنيا اور ابل آخرت) ميں

تقبیم فراتے ہیں۔ بھیراہل دنیا کی حیار اقتسام ہیان کرتے ہیں۔ بہلی قشم ۔ ان لوگوں پڑسٹ ہل ہے جو بڑامن اور بھیرط صفت ہیں ۔ جمن سے کسی قشم کا ظامری یا پوسٹ بدہ و بڑ فریب نفضان لوگوں کو نہیں بہنچیا۔ لیکن محض اسس وجہ سے کران ہیں اس بات کی صلاحیت ہی نہیں ۔ وہ اس کی اً رزو تو رکھتے ہیں لیکن طاقت

دوسری تسم ان لوگوں پڑستی ہے جواس کی اُرزور کھتے ہیں اوراس پر قادر بھی ہیں۔ خوب کر باندھ کر مال و دولت جمع کرتے ہیں . بھر حکومت واقتدار و مقام حاصل کرلیتے ہیں اور مرقتم کی بُرائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔

تیسری فتم ان بھیڑیا صدنت ہیں لیکن دین کے پردے ہیں۔ اظہار تفدیں کے بیا اسر مجائز کے لیاس ہیں ہوتے ہیں گندم نما جوفروش ہیں۔ وہ دنیا پرست ہیں لیکن دین کے پردے ہیں۔ اظہار تفدیں کے بیا سر حجا کار جینے ہیں جیجد ٹے جیو ٹے قدم اسٹھا کر کیٹروں کوسمیٹ کر جینے ہیں۔ لوگوں کے این بن جاتے ہیں۔ سوک کرتے ہیں کہ لوگ این بن جاتے ہیں۔ اور لوگوں کی امانتوں کے این بن جاتے ہیں۔ چوتھی فتم ان لوگوں کی ہے جولیڈری اور قبیا دست کی آتش شوق میں جلتے ہیں ہیں لیکن نفن کی ہے تان کو گوست نئین نبادتی ہے اور اس حقارت کو تھی ان کو گوست نئین نبادی ہے اور اس حقارت کو تھی انے کے لیے ہیں لیکن نفن کی ہے تان کو گوست نئین نبادی ہے اور اس حقارت کو تھی ان کو گوست نئین نبادی ہے اور اس حقارت کو تھی ان کو گوست نئین نبادی ہے۔

زاصدول كاروب دصارلية بي -

على على الرون المان جارون المسام كالوكون كو مجوى طور برا كيب بى گروه قرار ديت بين اگر جهان جارون بين المارت و خوبت ، طرز و روست اور رومان استعداد كے لحاظ سے اختلات ہے۔ ليكن آ بيك كى نظرين يرسب اہل دنيا " بين ۔ كيون ؟ اسس ليے كوان سب بين اكيد صفت مشترك ہے۔ اور وہ بير كوان سب كو دنيا نے اپنے حال بين سجين اليا ہے ۔ اوران سے طافت برواز سلب كر لى ہے۔ برسب و نيا كے اسبر حال ميں ميں ا

خطیے کے آخریں ان کے مخالف گروہ (اہل آخریت) کی تعربیت فرماتے ہیں۔

المناه ال

« وُلَمِشَ الْمُنْجَوُ آَنَ تَوَى السَدُّ مَنْ اَلِنَفْسِكَ تَحَنَّا ؟ 
بربت گھائے کا سودا ہے کہ تو دنیا کو اپنے نفس کی قیمت

قرار دے ۔ (اور دُنیا کو اپنی انسانیت کے عوض ما صل کرے)

نامر خسرواسس بارے میں کہنا ہے ؛

تیزنگیب درجهان ، شکار مرا نیست دگر باغمانش کار مرا « دنیا مجھ اپنے شکار کے طور بر منہیں پکوسکتی کیونکہ میرااس کے غموں سے کوئی مروکار منہیں ۔"

لاجرم اکنوں جہان شکار من است گرجہ ہمی داشت او ، شکار مرا " ناگزیر طور براب دنیا میری شکارے گرجہ بہلے ہیں اس کا شکارہا ؟

گرحیبه ہی خلق را فکار کند کرد نیارد جهان فکار مرا " گرچہ یہ سب خلق کومصنطرب و فکرمٹ کرتی ہے لیکن پھر بھی میرے افكار كے زديك منيں بہنے سكتى " جان من از روزگار برزشد بیم نیاید زروزگار مرا " ميرى روح عالم روز گارسے بالاتر ہو جكى ہے۔ اس ليے مجھے اب دنا كاكونى خوت ننين را -" ہم پیشوایان دین کے فرمودات بیں اس بات کا بار بارمشاصرہ کرنے ہیں کہ اصل موصوع مجت دنیا ہرانسا بیت کے قربان ہونے کا ہے۔ وہی انسابیت جے کسی فتيت يرتمي قربان اورصائع نهبس كما حاسكتا-اميرالمومنين المام حن كام ابنى مشهور وصيت بي (جو بنج البلاغد كے خطوط میں ندکورہے) فرماتے ہیں: «اكرم نفسك من كل دنية نانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك شمناً -" " اپنے نفن کولپینیوں اور ذلنوں سے پاک رکھو۔ کیونکہ تیرے نفنى كى كوئى فتمت لكانى نبين جاسكتى -" بحارالانواريس المم صادق عصروى - : " انامن بالنفس النف بسة رسها ولبس سها فالخلق كلهم شمن " میری گرانت رانسانی حیثیت کا سودا مرت این رب کے

ساتھ ہی ہوسکتا ہے۔ اس کے علادہ کا کنات کی کوئی حبیب
اس کی فتمیت بہیں بن سکتی ۔"
تخف العقول میں نقل ہوا ہے کہ:

" ابک د فغه امام سجاد علبالسلام سے سوال ہوا کہ سب سے بڑا انسان کون ہے ؟ " فرایا " وہ جو پوری دنیا کو اپنے مقابلے ہیں کچھے نہ سمجھے ۔ "

اس مصنمون کی مبہت می روایات موجود ہیں جن کا تذکرہ ہم میہاں طوالت۔ کے خوف سے نہیں کررہے ۔

مترآن ، ہنج البلاغہ اور ائمہ معصومین کے دیگر فرمودات ہیں عوروفکرسے بہانت واضح ہوجاتی ہے کہ سلام نے دنیا کی فدروفتہت نہیں گھٹائی ہے بلکدانسان کی فدروفتہت نہیں گھٹائی ہے بلکدانسان کی فدروفتہت نہیں گھٹائی ہے بہوز کہ انسان دنیا کے لیے ہوز کہ انسان دنیا کے لیے ، اسلام کا مفقد انسان کی حیثیت کو زندہ کرناہے نزکہ دنیا کی حیثیت کو گھٹانا ہے!

## حرسب اورغلابی

بنج اسب لاغدا ور دُنیابیستی کی بحث طول پکراگئی۔ ایک نکته باتی ره گیا ہے جس سے حیثم بوری مناسب بنہیں۔ نیز ہم نے اسے سوال کی صورت میں پہلے ذکر کیا ہے جس سے حیثم بوری مناسب بنہیں دیا۔
کیا ہے ۔ لیکن اس کا جواب بنہیں دیا۔
وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے ساتھ روحانی و ذہی تعلق و والب سگی ایک فتم کی بیماری اور حیثیت انسان کی بربادی کے مترادف ہے نیز رکود وجمود کا ایک فتم کی بیماری اور حیثیت انسان کی بربادی کے مترادف ہے نیز رکود وجمود کا

باعث ہے تو تھے اکسس بات بیں کوئی فرق نہیں کہ وہ چیز مادی ہو یا معنوی ، ونیوی ا ہو ہا آخروی ۔ بالفاظ دیگر خدائی ہو یا غیرخدائی ۔

اگردنیا اور ما دیات سے پر مہیز کی حکمت اسلام کے نزد کی اسان کی سخفیت میں میٹنیت اوراس کی آزادی نیز رکوروجمور سے سخبات ہے توجباہئے یہ کہ اللہ " آزادی مطلن" ریعنی بلاقیدوسٹرط اور محل آزادی کی دعوت دے . اور مرشم کی بابند اور وابت کی کوکفر قزار دے . جیسا کہ بعض جدید فلسفیا نہ نظریا سے (جو آزادی کوانسانی شخصیت کی بنیادی سٹرط قزار دیے ۔ جیسا کہ بعض جدید فلسفیا نہ نظریا سے (جو آزادی کوانسانی شخصیت کی بنیادی سٹرط قزار دیے ہیں) ہیں اسی بات کا مشاہدہ ہوتا ہے ۔

ان نظریات کے مطابن انسان کی انسانیت اور حیثیبت عیارت ہے ہر قسم کی والب گی اور ہیں ہے ان نظریات کے مطابن انسان کی انسانیت اور ان سے آزادی سے (لغببر کسی است نشار کے )۔ ان نظریات کی روسے کسی بھی قشم کی مثران کے کی بابندی اور مرفشم کی مثران کے کا نگی شار ہوگی ۔ کی والب می انسان کی حقیقی حیثیبت کے منانی اور اپنی " خودی" سے بے گانگی شار ہوگی ۔ کی والب می انسان کی حقیقی حیثیبت کے منانی اور اپنی " خودی" سے بے گانگی شار ہوگی ۔

ان کا خیال بر ہے کہ انسان اس وقت حقیقی انسان نیز انسان خصوصیا کا حال ہوسکتا ہے جب وہ اطاعت ونسلیم ہے آزاد ہو کسی چیز کے ساتھ انسان کی واب نگی اور شیفتا کی کا انز بر ہوناہے کہ وہ چیز انسان کی توجہ اپنی طرف حلب کرلیتی ہے اور اسے اپنے آپ سے ہے گا نہ نبادی ہے ۔ نیچن گر برازاد وا گا ہ انسان ا وراس کی شخصیت اور اسے اپنے آپ سے جاگا نہ نبادی ہے ، خود فراموشی اور اسیری و بندگی کا تشکار ہوجانی اجرازادی اور اسارت و غلامی کے ۔ وہ خود فراموشی کی وجہ سے انسانی افذار کو بھول جاتا ہے اور اسارت و غلامی کے اس فی و در اوں کہ در کا نشکار ہوجانا ہے ۔

باعث فعالیت و ترق سے محودم اور رکود کانشکار ہوجا تا ہے۔

اگر دنیا پرسنی کی مخالفت کا اسلامی فلسفہ انسانی شخصیت کا احیار ہے

توصروری ہے کہ اسلام ہرفتم کی پرسنش اور پابندی کی روک بخطام کرے ۔ حالانگاس
بات میں کوئی شک بنیں کہ اسلام مادیات ہے رہائی کومعنویات کی پابندی کا مقدم

محتاہے ۔ نیز دنیا ہے آزادی کوامر آخرت کی بابندی اور زک مادیات کو باعث حصول خلا قرار دنیا ہے ۔

عرفان مجی رجوم می دلب می اورواب می سے آزادی و رہائی کا مدعی ہے) آزادی کے معالمے میں ایک جیز کومتنتیٰ قرار دنیا ہے۔

ما نظَ كَبْناب:

غلام ہمت آئم کے زیر چرخ کبود زہرج رنگ تعلق پر برد آزاد است

" بیں اس شخص کی ہمنت کا غلام ہوں کہ جو اسس نیلے آسمان کے نیچے ہر فتم کے تعلقان وروابط سے آزاد ہے ۔"

مگر تعلق خاطر به ماه رخسار می که خاطر از مهم عنم با به مهراوشاراست

" لیکن ایک تنگن که جو اس کے جا ند جیبے رحنیار کی فکر ہیں ہے کہ اس فکر ہیں سے کہ اس فکر ہیں سے خوسٹ یاں ہیں "
میں سارے عم اس کی محبت سے خوسٹ یاں ہیں "
فاش می گو بم واز گفتہ خود دلشا دم
بندہ عشقم و از ہر دو جہاں آزادم

" کھل کے کہتا ہوں اور اپنے کہنے سے خوش ہوں عشق کا بندہ ہوں اور دونوں جہانوں سے آزاد ہوں ۔"

نیست بر لوح ولم جزالت قامت بار حیکم حرف دار باد ندادات دم و میرے ول کی شختی برسوائے بار کی قامت کے الف کے کچھے بھی بہبیں۔ کیا کروں کہ اس الفت کے سوا میرے اسٹادنے کوئی دور احرف سکھا بابی بہیں۔"

عنن کی غلامی مزوری ہے۔ ول کی تختی ہر سے خالی ہوسوائے العب قامت بارکے۔
عشن کی غلامی مزوری ہے۔ ول کی تختی ہر سخر پر سے خالی ہوسوائے العب قامت بارکے۔
کسی چیز سے لسکا وُن درکھے سولئے ایک ماہ رخ کے جس کے طفیل کوئی عم اثر نہ کرے۔
یعنی خدا۔

ہیومن فلاسفی کی روسے وفان جس آزادی کی بات کرتا ہے وہ انسان کے لیے ہے کا رہے ۔ کیونکہ آزادی ایک لنبی چیز ہے ۔ ہر چیز سے آزادی کا ایک ہی ہون ہے ۔ اسارت بہر حال اسارت ہے ۔ وابت کی آخر وابت کی ہے ۔ خواہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو ۔ یہ ہے وہ سوال جو بعض حد بدفلسفی نظریات کے حامیوں کے ذہن بی انتخاہے ۔ ہو ۔ یہ ہے وہ سوال جو بعض حد بدفلسفی نظریات کے حامیوں کے ذہن بی انتخاہے ۔ ہم اسس نکنے کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے بعض فلسفیا نہ مسائل کی سے

طرف اشاره مزوری مجھے ہیں -

اولاً به که ممکن ہے کوئی یوں کمے: انسان کے بیے ایک شخصیت اور "خودی" کا فرص کرنا اور اسس چیز کو صروری قرار دینا کہ انسان کی شخصیت محفوظ رہے اور اس کی خودی بین تبدیل نہو ، انسان کی ترقی اور تھوک کے منا بی ہے کیونکہ حرکت حالات کی تبدیل سے عبارت ہے ۔ لینی ایک چیز سے دو مری چیز مونا ۔ ایک چیز اپنی اصلی حالت بین عرون جود و رکود کی صورت بین ہی باقی رہ کی ہونا ۔ ایک چیز اپنی اصلی حالت بین عرون عود و رکود کی صورت بین ہی باقی رہ کی ہونا ۔ ایک چیز بینی قائمہ ہونے ) سے ۔ اسی لیے بعض قدیم فلسفیوں نے حرکت کی تعریب ( یعنی مختلف ہونے ) سے کی ہے ۔ میں حرکت کی تعریب ( یعنی مختلف ہونے ) خطاصہ بید کہ ایک طرف سے انسان کے لیے خودی تراسشنا اور اس کی حفاظت میں مختلف ہونے کی ہے ۔

کی تاکید کرنا ر تاکہ بے خو دی بین نندلی نہو جائے ) اور دوسری طرن سے حرکت و فعالیت اورارتقار کا دعویٰ کرنا ایک لا منجل تنافض ہے۔ بعق لوگوں نے اسی تصادے بچنے کے لیے بہ کہاہے کہ انسان کی خودی ہے کہ وہ خودی سے عاری ہو۔ بالفاظ دیگر انسان ہونے سے مراد ہے مدور سے آزاد ہونا۔ انسابنت کی مدبے مدی ہے۔ اس کی علاق بعلاستى -اس كارنگ بے رنگى -اس كى شكل بے شكلى اوراس كى نشرط بے سشرطى -اوراس کی مامیت نے مامیتی ہے ۔ کسی بھی حد، قید ، رنگ ،شکل ،میت اورامیت سے اے مقعت کر نا اس کی حقیقت کو اس سے سلب کرنے کے متراوت ہے۔ یہ نظریہ فلسفے کی برنسیت سفروشخیل سے زیادہ قرب ہے ۔ ہرنتم کی حد ، رنگ اورشکل سے عاری ہونا حرف دوصور توں میں مکن ہے ۔ ایک بیا کہ کوئی الیم مستی ہوجوم کمل طور بر لانتناہی ، وجود محص اور بے یا یاں ہو بلین ایک ایسی ہستی جس کی کوئی حداور انتہا نہ ہو۔ ہرزمانے اور ہرمکان ومنفام کو محیط ہو، ہرجیز یر تدرست ونسلط رکھنی ہو ،جس طرح خدا کی ذات ۔ ایسی سنی کے بیے حرکت اورار تقار محال ہے۔ کیونکہ حرکت وارتقار نفق سے کمال کی طوت سفر کا نام ہے اور ایسی ذات بس نفض كالمكان بين -

دوری جانب ایب ایسا وجود ہے جو ہر فعلبیت اور کمال سے خالی ہے این اسکان محن "، استعداد محف" ، الا فعلبیت محف" ، یا عدم کا ہمسا بہ ہے گرحاشیہ " وجود" بیں واقع ہوا ہے ۔ ابنی کوئی حقیقت و ماہیت بہیں رکھتا لیکن ہر حقیقت ماہیت اور تعین " کو قبول کر لیتا ہے ۔ ایسا موجود ابنی ذات بین الانتبین محفن " ہوتے ہوئے ہوئے ہی ہمیشے کسی ندکسی تعبین " کے منمن بیں جنم لیتا ہے ۔ یہ بذاتہ خود بے رنگ و بشکل مونے کے ساتھ ساتھ ہمیش رنگ و شکل رکھتے والی کسی ذات ہی بیں پوشیدہ بیشل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیش رنگ و نشکل رکھتے والی کسی ذات ہی بیں پوشیدہ رنہا ہے ۔ ایسا موجود فلسفیول کی اصطلاح بیں " ہیولائے اولی " یا "مادة المواد" کے نام

سے بیجا نا جاتا ہے۔" ہیولائے اولی " وجود کے زولی راتنب میں وجود" کی سرحدیر قرار با تاہے ۔جبیا کہ خدائے تعالیٰ کا وجود صعودی مرانب کے لحاظ سے" وجود" کی اعلیٰ صدو كوتشكيل دنيا ہے البتہ ذائ بارى أنالى كى صرب تمام موجودات كے وجود برجيط مي انسان دوسری موجودات کی طرح ان دو حدوں کے درمیان ہے۔ بینی ہر طرح کے تبین سے عاری بنیں ہوسکتا ہے۔انسان کا دورے موجودات ہے بہی فرق ہے کہ انسان کا تکال کی حدیر بنہیں رکنا۔ بقیہ موجورات ایک مبین مقام ک ماسکتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جایا تے۔ لیکن انسان رکاوٹ کی کوئی صرفہیں کھتا۔ انسان وجودی لحاظ سے ایک فاص طبیعت کا حامل ہے لیکن اصالت ما ہمیت " والے فلسفیوں کے نظریہ ' یعنی وہ ہرجیز کی ذات کو اس کی ماہیت مانتے ا ورتمام تبدليوں كوائشيار كے عوار من تقور كرنے نتے - اس كے برخلاف انسان كى دجودكا طبیعت دور کی مادی جیزوں کی وجودی طبیعت کی طرح سیلانی وجولانی ہے۔ سكن مخط فرق كے ساتھ كەانسان كى حركىت وسفركى حد لامحدود ہے۔ قرآن کے کچھ معنسرین خود اسس آئیکریمہ" سااھ ل ساتوب لا معالم لكم يم كا وبل وتقنيرين يترب كوانسائيت سمجين بوئ كيت بي كهيم النان ،ی ہے کہ جس کا کوئی مقام نہیں ، وہ معین مزل نہیں رکھتا جتناآ کے جائے عير مجى بالانزمقام تك يمنع سكتاب فى الخال اسس رخ سے مجدت مقصود نہیں كہ آیات قرآنی میں الیسی تاوليس كرنے كابين حق ہے يابنيں مؤمن يہ ہے كم علمار اسلام انسان كو يو ل بهجائة تفي - .

صرب معراج معراج میں اس مقام برکہ جب جبرتیل امین ا گے بر مصف سے
رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بال برابر سجی اگے بر مصول توجیل جاؤں - رسول
اکرم مجبر بھی آ گے بر مصتے ہیں ۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ پوسٹ بدہ ہے نیز جبیا کہ ہم جانتے ہیں علمار اسلام کے در میان رسول اکرم اور آ ب کی
آ ل برصلوات کے مئلے ہیں اختلات ہے ۔ ہم صلوات کے ذریعے (وجو بًا یا استحبابًا) رسول اور آ ب کی آل اطہار کے لیے مزید رصت طلب کرتے ہیں ۔ اختلات اس ہیں ہے کہ کیا
صلوات بھیجے میں دسول اکرم اجوکہ کا مل ترین انسان ہیں ) کے لیے کوئی فائدہ ہے ؟ لین صلوات بھیجے والے
کیا دسول اکرم کا مقام اس سے بھی ملند ہوسکتا ہے ؟ (اور صلوات رسول کے مقام کی
مزید بلندی کے لیے ہے یا بہیں ۔ بلکہ صلوات کا فائدہ سوف فیصد صلوات بھیجے والے
کو ملتا ہے اور محد وال مجاس ہیں اصاف اور عبث ہے ۔ ذکیونکہ
جو مقام ان کو حاصل ہے اس میں اصاف اور کا کا تصور مکن نہیں )
جو مقام ان کو حاصل ہے اس میں اصاف اور کا کا تصور مکن نہیں )

مرحوم سبدعلی خان نے مشرح صحیفہ میں اس مجت کو جھیرا ہے۔ علمار کے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم کا مقام و مرتبہ ہروقت روبہ ترتی ہے اور ارتقار کا یہ عمل کیچی مہیں ہمیں ا

ال به ہے انسان کا مقام ۔ انسان کوجس نے اسس رتبہ تک بہنجایا وہ اس کا لانعین محص ہونا نہیں لکہ ایک طرح کا تعین اس کا لانعین محص ہونا نہیں لکہ ایک طرح کا تعین اس کا سبب ہے کہ جسے انسانی فطرت یا دو سرے نام د ہے مباتے ہیں ۔

انسان کسی حدکا بإ بند منہیں الدننہ راہ کا بابند ہے ۔ قرآن بار ہا انسان کے بیخ محصوص راستے (حراط مستقیم) کا ذکر کرتا ہے ۔ انسان کسی منزل کا بابند نہیں اسے جائے کہ کسی معرزل پر ندر کے البند مدار کا بابند رہے ۔ لین لا تناہی منزل کی طرف اس کا جائے کہ کسی مجی منزل پر ندر کے البند مدار کا بابند رہے ۔ لین لا تناہی منزل کی طرف اس کا سفر ایک خاص مدار کے اندر مہونا جا ہئے ۔ انسان کا سفر اس وقت باعث ارتقار ولکا مل

ہے جبکہ مدارِ انسان میں ہو نکر اسس سے باہرکسی اور مدار میں دشتا کتے اور سور کے مدار میں) اور سرمدارسے آزاد لین حرج و مرج کا باعث نہو۔

#### وجوديت EXISTENTIALISM كانظريه

اسس کماظ سے اگر سٹینشلزم پر اعتران درست ہے جس کے نظریہ کی روسے
انسان ہرطرح کے نعین، رنگ وشکل اور ہر قنیر و بند (جاہے یہ کسی خاص مراریا راہ کی ہو)
سے آزاد ہے ۔ وہ الن چیزول کو انسان کی انسایزت کے خلات سمجھتے ہیں ۔ وہ عرف اور مرف اور مرف زادی ، بے لگامی ، مرکزشی اور عصیان پر مجروسہ کرتے ہیں بہس فلسفے کے نیتجہ ہیں افغانی یہ مرکزشری اور عصیان پر مجروسہ کرتے ہیں بہس فلسفے کے نیتجہ ہیں افغانی ہی تید و بند اور مہر ذمہ داری کا ان کارسائے ہیں اے ۔

## كبا ارتقار انسانيت بے خودى ہے؟

اب مم اپنے پہلے موضوع کی طوت آئے ہیں کہ کیا کمال کی طوت سفر کا لازم بے خوری اور خود فراموسی ہے۔ کیا بیصروری ہے کہ ہر چیز یا تو اپنا وجود برقرار رکھے تاکہ اسس کی خودی ہاتی رہے۔ لیا بیصورت و بیگر کمال کا سفر اختیار کرے ؟ لیس انسان یا تو انسان رہے اور یا تکا مل کی راہ اختیار کرے اور انسان سے غیرانسان بن مبائے ؟ اس کا جواب بیسے کہ منزل مفصود اور کمال کی طرف سفر اور میجے راہ پر فطری ارتفائی منازل طے کرنے کا لازم یہ بہیں کہ کوئی چیز اپنی حقیقت کھو کرکسی اور چیز بیس تبدیل ہوجائے۔

جر چیزکسی موجود کوتشکیل دنئی ہے وہ اس کا وجود ہے اس کی ماہیت نہیں۔ ماہیب اور نوعیت کی تبدیلی اس چیز کے وجود میں تبدیلی کاموجب ہرگر نہیں بن سکتی ۔ صدرالمتا کہبن جواسی میدان کے رخیل ہیں ، صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی فامن نوعیت بنین ان کا دعوی ہے کہ ہروہ چیز جو کمال کی جانب رواں دواں ہو کمال کی حانب رواں دواں ہو کمال کے مختلف مراصل میں مختلف انواع میں بدلتی رہتی ہے ۔ ایک ہی نوعیت پر باقی نہیں رہتی ۔ ایک نافض چیز کا اپنے کمال فطری کے ساتھ رابطہ کسی غیرسے رابطہ نہیں بلکہ یہ رابطہ خود اپنے ساتھ رابطہ ہے ۔ بینی کسی چیز کے ضعیف وجود کا رابطہ ہے اس کے توی وجود کے ساتھ ۔ اسٹیار کا اپنے کمال حقیقی کی طرف سفر خود اپنے سے اپنی طرف کا سفر بے ۔

جب کسی پورے کے بیج سے کوئیل مجبورتی ہے ۔ اوراس سے مٹہنی ہے اور میں جب کسی پورے کے بیج سے کوئیل مجبورتی ہے ۔ اوراس سے مٹہنی ہے اور مجبول وجو دمیں آتے ہیں تو اسس کا مفصد بیا نہیں کہ اسس کی اصل ختم ہوگئ اور غیر بین نبدیل ہوگئ ۔ اگر وہ صاحب شعور ہوتا تو اسے غیر بن اور بے کا نگی کا احساس نہ ہوتا ۔

بنابریں کمال حقیقی اور منزل اصلی کے ساتھ عشق گویا اپنے برتر وجود کے ساتھ عشق ہے اور فابل تعریب بینی ابک بیسندیدہ خود خوابی ہے ۔
ساتھ عشق ہے اور فابل تعریب بینی ابک عمدہ دباعی کمی ہے ۔ کہتے ہیں :
ان تا سر رسنت خود گم نکنی
خود دا زبرای نیک و بد گم نکن

" خبردارعقل وخرد کے دامن کو ہم تھ سے جانے نہ دینا بخود کو سیک وبد کے لیے کھونہ دینا۔ "

رہر و توئی وراہ توئی منزل تو ہشدار کہ راہ خود بہ خود گم نکنی « راہ رو تو ہے راہ بھی تو ہی ہے منزل مجی تو ۔ ہوسشیار کہانے راستے کو خود اپنی ہی خاطر گم نہ کرنا ۔" ان مجیدی بیانات کے بعد ہم اجمالی طور پر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کی جاست ، خدا کی طون سفر ، خدا ہے مضبوط رابطہ وعشق ، اس کی بہت رگ اورا طاعت اور غیرابیٹر کی جاست اس کی طرف سفر ، غیرابیٹر ہے رابطہ وعشق اور غیرابیٹر کی بیاست کے درمیان زمین و اسمان کا فرق ہے ۔

خدا کی بندگی اورا طاعت کے درمیان زمین و اسمان کا فرق ہے ۔

خدا کی بیس کر اورا طاعت کے درمیان زمین و اصدرا ابطہ ہے جس میں انجاد اور توققت نہیں ، یہ واحد بندگی ہے جس میں خود فراموشی اور بے خود کی نہیں کیوں اس میے کہ وہ ہر وجود کے لیے باعث کمال ہے ۔ تمام موجودات کا مقصود نظری ہے ۔

اس میے کہ وہ ہر وجود کے لیے باعث کمال ہے ۔ تمام موجودات کا مقصود نظری ہے ۔

اب ہم اسس مرحلے پر پہنچ کے ہیں کہ قرآن کے اس بیان کہ خدا فرائوشی خود فراموشی ہے ۔ خدا ہے محود ہی ہر چیز ہے مود کی ہے ۔ اور خدا سے جدائی مکے ل تو وہنے وانشر کے کرسکیں ۔

تبابی ہے کی تو صنے وانشر کے کرسکیں ۔

## خودزياني اورخودس أمونني

مجھے یاد ہے کہ قریبًا اکھارہ سال نبل جب ہیں کسی خصوصی اجتماع ہیں قرآن کی بعض آبتوں کی تفنیر بیان کر رہا تھا تو ہیلی مرتب راس کتے سے آگاہ ہوا کہ قرآن کہ بھی کبھی لبعض افراد کے ارسے ہیں خاص الفاظ است منعال کرتا ہے . مثال کے طور پر خود فراموشی اور خود فروشنی وغیرہ جبیبا کہ ارشاد ہوتا ہے :

" فق کہ حضیت کو فی آنف کے شرہ کے قاآنف کے شرہ کے فی آنف کے فی آنف کے فی کے فی آنف کے فی کے کی کے فی کے کی کے فی کے فی ک

" بے شک وہ اپنے آپ کو ہارگئے اور ان کے خود ساخت خدا غائب ہوگئے۔"
« فی ان الفسیسرین السّدین خسیو فرآ انفسیہ ہم "
« فی لا اِن الفسیسرین السّدین خسیو فرآ انفسیہ ہم "
« کہہ دیجئے کر حقیقی نقصان اٹھانے والے اور محرد م افراد وہ ہم وجود خدا ہے محصول نے اپنے نفس کا نقصان کیا اور جن کا وجود خدا ہے میں ہے۔ "

ایک اور مگر ارک دیوا:

اے سورہ زمر ۲۹ - آیت ۱۵ کے سورہ حشر ۵۹ آیت ۱۹

قبل اپنے اوپر ہموتی ہے۔ بیس وہ کیسے اپنے آپ کو بھول سکتا ہے؟ بیں بعد بین اسس حقیقت کی طرف ملتقت ہموا کہ اسسالای تعلیمات خاص کر دعاوٰں اوراحا دیتے بیں نیز اسسالای عرفانی اوب بلکہ خود اسسالای عرفان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں اورا تحبیں بڑی اہمبیت حاصل رہی ہے۔

نیزیں اس نتیج پر بہنجا کہ انسان کھی کبھی اپنی ذات کو محفلا دیتاہے اور کسی اور کسی اور جیز کو" خود" سمجھتاہے بنا بریں بزعم کسی اور چیز کو" خود "سمجھناہے اور جو بکہ کسی اور سٹنے کو خود" سمجھتاہے بنا بریں بزعم خود جو کجھے اپنے لیے کرتا ہے درحقیقت کسی دوسری چیز کے لیے انجام دنیا ہے اور بی اصلی حذیبت کو ترک اور مسنے کر دنیا ہے۔

مثلاً جرانسان اسی جم و تن کوا پناحقیقی اور مکمل وجود کمجھتا ہے اور جو
کچھ کرتا ہے اسی " تن " کے لیے انجام و تیا ہے۔ اس نے گویا اپنے وجود کو کھو دیا اور
محبلا دیا ہا اور جو اسس کا حقیقی وجود تنہیں اسے اپنا وجود سمجھ لیا ہے۔ مولوی کے
لفول اسس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو لبطا ہم کسی زمین کا مالک ہے۔ وہ اس
زمین بیں محنت ومشفت کر تاہے۔ عمارتی سامان اور مز دوروں کا انتظام کرتا ہے۔
اور عمارت تعمیر کرتا ہے۔ دنگ وروعن فرش اور پر دوں سے اسے سنوا را اور سے ا
ہے۔ لیکن جب اس میں منتقل ہونے مگتا ہے توا جا نک معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین بر
پر اسس نے یہ عمارت بنائی کھی اس کی اپنی تہیں بلکہ اس نے کسی دو سرے کی زمین پر
پر اسس نے یہ عمارت بنائی کھی اس کی اپنی تہیں بلکہ اس نے کسی دو سرے کی زمین پر
کو اس کی اپنی نہیں ساتھ ہی و بران پڑی ہے۔
در زمین دیگر ان خانہ مکن
کارخود کن کار بریگانہ مکن
" دوسروں کی زمین پر سبیرانہ کر ، اپنا کام کر ، اجنی کا کام ذکر۔"

کیست بیگان تن خاکی تو کز برای اوست عم ناکی تو "کون بے گان ہے ؟ یہ تیرا خاکی برن کرجس کی خاطر واسس قار پریشان رہتا ہے ۔"

تا تو تن را چرب و شیری می دمی گوهسترجان را نیابی فربی "جب تک اس حجم کوچرب و شیری چیزی و نیاری کا اس وقت سک تیری روح کا گوهر نشوه نما نهیں بائے گا یا وقت دومری عگر کہتے ہیں :

ای کہ دربیکا "خود" را باخت
دیگران را تو ز "خود" نشنا خن

دیران را تو رحور سناختر "اے وہ سخض جو خودی کی جنگ ہارجیکا ہے ۔ تواہنے اور دوسروں کے درمیان نمیز نہیں دے سکانے ۔"

توب مهر صورت که آئی بیتی
که منم این وانداین تو نبینی

" تم جس مال میں زندگی بسر کرتے ہو، تم وہی ہو۔ تم سمجھتے ہوکہ
انسانیت ای کا نام ہے لیکن والڈ ایسانیس تم نے ابنی حقیقت اپنی خودی کو کھو دیا ہے۔

یک زمان تنها بمان تو زخلن در غم و اندلیشه مانی تا به حلق " تم اگراسی راه پر جلتے دہے تو باک فطرت انسانوں سے جدا ہو ماؤگے اور تنہائی کاغم دغصہ تمھیں ہلاک کردے گا "
این تو کی باسشی که تو آں اوحدی
کہ خوسش و زیبا و سرمست خودی
"تمھاری حقیقت کیاہے؟ اس بکتا ہستی (خدا) سے والبسکی متھاری قیقت ہے جبکہ تم اپنی حقیقت مجلاکرائی مادی و نیا میں مست وخوسش ہو۔"

امیرالمومنین علی علیال ام ایک نهایت عده اور عیق نکت بیان فرمات یہ بی :

« عجبت لسمن بنشد حنالمت وقت احنال نفسه فند احنال نفسه فنلا بیطلبها یا ایک مشره مال کی انتجب ہے مجھاس آدمی پر جواپنے کسی گمشده مال کی "نتجب ہے مجھاس آدمی پر جواپنے کسی گمشده مال کی فروفراموشی سے مراد صرف بی نهیں کوانسان اپنی حقیقت اور ما بہت کو در مجھے ۔ شلّا اپنے جسمانی وجود اور برزی وجود میں اشتاه کرے (مبیا کو در مجھے ۔ شلّا اپنے جسمانی وجود اور برزی وجود میں استاه کی رمبیا کو ایک کا ہے اس استاه میں منبلا ہوتے ہیں)

ابل مور کی کامر ن ہو، در حقیقت " اپنی " طوف سفر کرتی ہے ۔ اپنی فطری راه پر گامر ن ہو، در حقیقت " اپنی " طوف سفر کرتی ہے ۔ اپنی نافق وجود سے اپنے کا مل وجود کی طوف محوسفر ہے ۔ اپنی نافق وجود سے اپنے کا مل وجود کی طوف محوسفر ہے ۔ اپنی نافق وجود سے اپنے کا مل وجود کی طوف محوسفر ہے ۔

اے غردالحکم و دررالکم - آمدی - حلد م صفح ۲۸۰

بنابري كمال حفيفي كى طرى سفركى راه سے كسى چيز كامنحرت ہونااپنے وجود سے انخان ہے۔ یہ انخ اف سبسے زادہ انسان میں یا یا ما تاہے جو ازاد اور صاحب اختیاروارادہ ہے۔ غلط مزل کا انتخاب حقیقیا اپنے حقیقی وجور سے انخاب ہے۔ لینی اینے وجود کے سانی چیز کو اینا وجود سمجھنا ہے ۔ مادبیت کا اسپرا وراسی میں عزت ہونے کی جو ندمت کی گئی ہے وہ ای پہلو کے پیش نظرہے۔ يس الخراني مقصدو بدون كا حامل بونا اس بان كا ايك سبب بننا ب كەاپنے سے غيركوا بني مگر نے آئے جس كے نينجہ میں اپنی حقیقت كوفراموش كردے اوراے باتھ ہے دے دے ،اے فروخت کردے۔ مخون اور فلط مفقد ومنزل کو اینا نا صرف اس بان کا موجب نہیں کہ انسان خود فرامونی" کی بیاری میں منبلا ہوجائے۔ بلکہ بات بیاں تک بینجتی ہے کانسان کی حفیقت اور ما ہیت ہی مسخ ہوماتی ہے اوروہ اسی چیز کی مانندین ماتی ہے۔ اسلای تعلیمات میں اس بات پر کافی بحث ہوئی ہے کہ انسان حس چیز کولیسنداوراس سے عشق کرتا ہے اس کے ساتھ محتور ہوتا ہے ۔ مدیث میں ہے کہ: « من احب حسجراً حسنوالله معه يا اے " يعنى سرشخص جس چيز ہے سگاؤر کھتا ہو (اگرچہ کوئی پنجر،ی کيو نہو) اسی کے ساتھ روز قیامت محتور موگا۔" اسس مسلم حقیقت کے بیش نظر که اسلامی تعلیمات کی روسے قیامت كے دن انسان كے اعمال مجم ہوكرظا ہر ہوں كے ، يہ بات واضح ہوجاتی ہے كہ كى چيز سے عشق ولکا واس کوانسان کا مقصور ومطلوب اور صدون بنا دنیا ہے۔ اور وہ چیز در حقیقت انسان شخفیت کی تغییر میں دخیل ہوجاتی ہے۔ وہ ہدف گرجہ غلط ہولکن اس بات کا سبب نبتا ہے کہ انسان کی روح اور حقیقت اسی چیزیں تبدیل ہوجائے۔
مسلمان وانشوروں نے اس بارے میں بہت کچے کہا ہے جوانتہا کی جاؤب نظرے ۔ نی الحال ان پر بحبث کی گنجائش بنیں ۔ بہاں ایک رباعی کے ذکر کے ساتھ گفتگو کا وامن میٹنے ہیں :

گر در طلب گوسبر کانی ، کانی در طلب گوسبر کانی ، کانی ور در پی جستجوی جانی ، جانی ، جانی ، اگر بختین جندان اور جوابرات کی تلاش ہے توثم وہی خزان ہواوراگر روح کی جستجو ہے توثم وہی رُدح ہو۔"

من فاش کنم حقیقت مطلب را ہر جین کہ در جستن آنی، آنی « بین سے منعقت سے پردہ ہٹا تا ہوں کے جس چیز کی متھیں تلاش ہے

> تم وہی ہو۔" عرفاین زان اورخداسشناسی

" اورہم اس ے رکے گردن سے زیادہ قرب ہیں ۔" " وَاعْسَلُمُوْ آَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَ أِنْ الْمُرْءِ وَقَالْبِهِ" " اور یا در کھوکہ خدا انسان اوراس کے دل کے ورمیان حائل ہوجا تہے!" مسلان عرفاراس مكنة كوست ديدام بيت دينة بي كرلفن كي معرفت اور خدا کی معرفت ایک دوسرے سے جدا بہیں ۔ اپنے نفس کا حقیقی سنہود و نظارہ وات حق کے شہود اور بہجایان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اہلِ عوفان معرونت لفن سے متعلق امور میں فلسینیوں پر شغید کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو کا فی نہیں سمجھتے۔ ان منظوم سوالات بیں سے ایک جوستنے محمود شبتری کے نام خواسان سے ارسال کیے گئے لاور انصوں نے ان کا منظوم جواب دیا۔ اس طرح" گلشن راز" نامی اوبی شیارہ وجود بین آبا) ای بارے میں ہے۔ سوال کرنے والا یول یو حصابے: که باستم من ؟ مرا از من خبرکن چ معی وارد اندر خود سعرکن " ين كون بون ؟ مجه ميرے بارے بن باخبركرو - اپنے اندرسفركرنا كيا معى ركھتا ہے؟ سشيخ محود شبترى اسے نفصیل سے جواب دیتے ہیں ۔ ان ہیں سے چند استعاریه ہیں:

ہم کیک نور دان ، اشاح وارواح گہر از آئینہ سپیداگہ زمصباح "سب استبہ وارواح کواکیک ہی نور جانو جو کہی آئینہ بیں مبوہ گر ہونا ہے اور کہجے جب رانع میں ۔»

تو گوتی لفظ من در برعبارت ب سوی روح ی باشد اشارت "كوياتيرى سربات مين لفظ" بين " دُوح كى جانب اشاره ب " من و تو برتر از جان و تن آمد که این بروو زاجنای من آمد " " بين " اور تو " روح اور مساعلى بي كربه دونون مير ابرا بي " برو ای خواج خود را نیک بشناس که بنود فرہی ماشد آماس ١٠ ع خواجه! جا ابنے آب كوا جھى طرح بيجان كصحت ورم كا نام نہيں ہے " یکی ره برز از کون و مکان سؤ جهال گذار و خود در خور جهال شو · اس دنیا کوزک کر اوراس کون ومکان سے برتر ہوما ، اس جمان کو حيور كرايخ بى اندر ايك ونيا بداكر-" اس بات کے میش نظر کہ اس مکتے کی نشرے کے لیے کافی بحث کی مزورت ہے جس کی بیا ل گنجائش نہیں اس سے مزید مجٹ سے احراز کرتے ہیں۔الیت اجالاً مرت اتنا کہنا ہوں کہ اپنی پہلیان خدا کی بہمیان سے حدا نہیں اور ينى بات رسول اكرم اور على عليال اللم سے مروى جلے ميں مقصود ومطلوب

اے - اسس بیت بیں می الدین عربی کے مشہور جلے کی طرف اشارہ ہوا ہے جس میں اسس فے کہا ہے: جو کوئی فلسفیوں کے تول کے مطابق معرفت نفن کے ماصل ہونے کا دعوی کا محدی کے کہا ہے: جو کوئی فلسفیوں کے تول کے مطابق معرفت نفن کے ماصل ہونے کا دعوی کا محدی کہا ہے۔ فقت د استنسفن ذا ورم ونفنج فی عنبیو صفوم

: 54

" مَتِنْ عَتَرَفَ نَفَسِهُ فَقَتَدُ عَرَفَ دَبَهُ الله " مَتِنْ عَتَرَفَ نَفَسِهُ فَقَتَدُ عَرَفَ دَبَهُ الله "
" جس نے اپنے نفس کو بہما نا اس نے اپنے رب کو بہما نا اس نے اپنے رب کو بہما نا اس نے اس جواب سے بھی بہم مرادیے این جواب سے بھی بہم مرادیے جو ایٹ نے اس سوال کے جواب ہیں دیا :

" هسل دابن ربك -"
" كيا آب نے اپنے رب كو دسكھا ہے؟ "
آب كا جواب برہے:

" ان عبد ما لاادی ؟ "
" توکیا ایسی چیز کی عباوت کر رہا ہوں جے ہیں نہیں دیجھا؟"
اس کے بعد آب نے یوں نشر کے فرائی:

" لا تسراه العسيون بمشاهدة العيان ولكن سددكسه العسيون بمشاهدة العيان ولكن سددكسه العسلوب بحقائق الانسمان - " التعامل المنجم سكتين البنه ايماني قرت اوردل كي المحول سے اس كا مشاہره كيا ما سكتا ہے ؟ " ايك بہايت ولحيب نكت جو فرائن كريم كے الفاظ بين بوسشيده ہے يہ كه السان جب تك فدا سے إلى قد و دھو بيٹے اپنا بھى الك ہے و مب تك اس پرتوم ہے السان حب تحد فرد فراموش - البنا وجود سے مبى غافل نہيں ۔ ليكن اگر فدا كو مجلا و سے نواس كا لازم ہے خود فراموش - البنا وجود سے مبى غافل نہيں ۔ ليكن اگر فدا كو مجلا و سے نواس كا لازم ہے خود فراموش - البنا وجود سے مبى غافل نہيں ۔ ليكن اگر فدا كو مجلا و سے نواس كا لازم ہے خود فراموش - البنا و حرد سے مبى غافل نہيں ۔ ليكن اگر فدا كو مجلا و سے نواس كا لازم ہے خود فراموش - البنان و من فرامان الله كا فنا فنائس ہم مائل ہونے اللہ الله كا فنائس ہم مائل ہونے اللہ كا فرائس ہم مائل ہم مائل ہم مائل ہم مائل ہم مائل ہونے اللہ كا فرائس ہم مائل ہم مائل

" اورخبرداران لوگوں کی طرح نہ ہوما نا حنیوں نے خداکو محفیلا دیا توخدانے خودان کے نفسوں کو مجلادیا ۔" مولوکی ان اشعار کے بعد جن کا بہلا حصّہ سم نے اس سے قبل نقل کیا

كتاب:

گر میان مشک تن را جا شود
وقت مردن گند آن بپیا شود
اگر مشک سے بھی اپنے جم کو معظر رکھا جائے تب بھی مرنے کے
وقت اس سے براد اسمے گی۔"

مشک را برتن مزن برجان بما ل مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال « اس بے مُشک کوجیم پر ندملو بلکہ اپنی روح پر بلو ۔ مُشک کیاہے؟ دت ذوالجلال کا پاک نام ۔"

مانظ كبتاب:

حصوری گر ہمی خواہی از او غائب مشوحاً فنظ متی ما تکن من مخوی دع الدنیا وا ہملہا « اے حافظ اگر تو ہمیشہ اس کی بارگاہ بیں رہناجا ہتاہے تواس سے کہی غائب زہو۔کب ایک ایسا انسان جو خواہشات دنیا رکھتاہے اس سے ملاقات کرسکتا ہے۔ دنیا کو چھوٹر اور اسے نظرانداز کر۔"

یہاں سے معلوم ہوا کہ خدا کی یا دکیوں ول کی زندگی اور دوشنی سکوم روح نیزادمی کے منبر کی پاکی، لطانت ، خشوع ، اطبیان اور انسان کی مبیاری ، آگا،ی اور ہوست باری کا باعث دسبب ہے۔ کیا ہی تطافت اور گہرائی ہے نہج السب لاغرمیں علی علیالسلام کے اس فرمان میں :

" إِنَّ الله تعالىٰ جَعَلَ السَّذِكُوِ عِلَاّ الْمُعُلُوْبِ النَّهُ الْوَسُلُوْبِ النَّهُ وَ المَّعُلَاةُ الْمُعُلَّةِ ، وَلَّبُصُوبُ لِيهِ بَعُدَ الْمُعُلَّةِ ، وَمَا بَوِجَ لِللهِ عَذَّ فَى اللّهُ وَهُ الْمُعَاتَ ذَة ، وَمَا بَوجَ لِللهِ عَذَّ فَى اللّهُ وَهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَهُ اللّهُ وَهُ اللّهُ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## عِسفُونِ وَاست بِي يَجا دست كاكروار

معیادت کے ارسے میں باتین مبہت زیادہ میں اور ان کی تشریج کے لیے درجود مقالات کی مزورت ہے۔ یہاں مرت ایک نکتے کی طرت امثارہ کرتا ہوں اور وہ ہے "ا بيا آپ كوياتي بي عبادت كاكردار"

ما دبات بیس کھوجانا اور عزق ہونا جس طرح انسان کو اپنی حقیقت سے دور اوربیگاد بٹاد بڑا ہے، عبادت اس کے برعکس مادیات کے بھینورس کھنے ہوئے انسان کو نجات دینی ہے اور غفلت سے رہائی عطاکر تی ہے۔عبادت اور باد خدا کے ذریعے ہی انسان ایٹے اصلی وجو دکو پاسکٹاہے۔ اپنے نقائض سے آگاہ ہوتا ہے۔ زندگی اور زمان ومکان کا ملست دی سے نظارہ کرسکتاہے ۔عیادت کے طفیل ہی انسان دنیا کی محدود مادی تمناؤں اور آرزوول کی حقیقت سے باخبر ہوتا ہے اوراس میں ب تراب بيا ہوتى ہے كەزىدكى كى حقيقت تك يہنے مائے۔ مجھے اس دور کے مشہور دانشور آئن اسٹائن کی ایک بات پرسمیشہ تعجب ہوتا ہے۔ نیز زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ائن اسٹائن فرکس اور یامی كا مامرى نەكىنىياتى اخلاقى، ندېبى اورفلسىنى اموركا ـ وە ندىب كوينىن افتسام میں تقنیم کرتا ہے ۔ بچر منبیری قبم (جو حقیقی فرمب ہے) کو مذہب ہتی یا مدمب وجود كانام دنيا ہے - اور مزم ب حقیقی كے بارے بي الناني جذب كى يون تشريح كرتا ہے: "اس مذبب مين ايك طون سے انسان الشاني المان اور آرزوول كى محدوديت اوردوس كاطون موجودات كا مشامره كرتاب .... وه اين وجود كو ايك طرح كاقيد منانه سمجضنا ہے اور میا ہتا ہے کہ جم وتن کی قبدے آزاد ہواور ممام موجودات كو ايك بى حقيقت كے طورير يا لے " لے ولیم جیز دعاو منامات کے بارے میں کہتاہے:

ر دعا و مناحات اسس امر کالازی نیتجه که اکثر لوگ (خواه مجیشه یا کیجی) فلبی طور براس کی طرف رحوع کرتے ہیں۔
دنیا کا حقیر ترین آدمی مجی اس بلند فکر کے ذریعے اپنے آپ کو با فیمت بنا تاہے ۔ " ہے اپنے وجو رکو بانے اور اپنے نفنس کی معونت میں دعا و مناحات کی ہیت کے بارے میں علامہ افتال نے مجی مہیت فتیتی اور عمدہ بات کہی ہے جس کا ذکر نہ کرنا باعث افسوس ہوگا۔ کہتے ہیں :

" د عاومنامات (روحان سجلیوں کا) ایک صروری اور موق عمل ہے حب کے ذریعہ ہماری ذات کا جھوٹا ساج برہ اپنے وجود کو کا کنات کے دسیع تر نظام میں شخص کرلتیا ہے۔ " یہ بحث جس کا دامن بہت دسیع ہے ہم بیبی برختم کر دیتے ہیں .

## جيث دمسائل

اب جبکہ ہے الب الاعنہ کی روشنی میں ' دنیا ' کی مجد ختم ہونے کوہے جدمائل کا ذکر کرتے ہیں اور گزشتہ اصولول کی روشنی میں ان کی تشریج کرتے ہیں۔

وسيااورا خرب كانضاد

بعض دین تعلیمات سے اول محسوس ہونا ہے گویا دنیا اور آخرت بیں

تفناد ہو۔ مثلاً یہ قول کہ دنیا اور آخرت کی مثال دو بیربیوں کی طرح ہے جن کی ہیں میں کبھی بنہیں بنتی ۔ یا یہ فول کہ دولوں کی مثال مشرق دمغرب کی سی ہے اوران میں سے ایک کے ساتھ قربت میں دور رہے ہے دوری ہے ۔ یس دیجھنا یہ ہے کہ ان انوال کی توجیہ کس طرح کی جائے تاکہ یہ اقوال اس سے قبل مذکورہ با توں سے ہم آ ہنگ ہول ۔

بم اس سوال کے جواب بیں کہتے ہیں:

میملی بات تو بہ ہے کہ بہت سی اسلامی تعلیمات میں دنیا اور آخرت دونوں کے حصول کے امکان کی تصریح کی گئی ہے بلکہ یہ بات اسلام کے سلمہ اور بدیمی امور میں سے ایک ہے ۔البتہ جو بات نامکن ہے دہ ہے دنیا و آخرت دونوں کو آئی ٹیل اور مقصود اصلی قرار دنیا ہے۔

دنیا سے استفادہ کرنے کا لازمر آخرت سے محرومی نہیں ۔ البنہ زندگی کو برباد کرنے والے بعض گناہ آخرت میں محرومی کا باعث ہیں۔ لیکن ایک میسمے وسالم اور آرام دہ زندگی اور پاکیزہ و ملال نعمنوں سے استفادہ حصول آخرت کے منافی نہیں ۔ بالکل اس کا حجیب دنیا سے محرومیت کی وجہ تقوی ، عمل صالح ، اور توشہ آخرت جمع کرنا نہیں بلکاس کی وجہ ہات کچھ اور ہیں ۔

بہت سے بیغیر، انگہ اورصالی جن کی اعیائی بیں ننگ دشہ کی گنجائش نہیں، دنیا کی نفتوں سے پوری طرح سرافزاز تھے۔ بنا بری اگر کسی حملے سے یہ نظام ہو کہ مصول دنیا اور حصول آخرت کے درمیان تصادا ورمنا فات ہے تو دہ قابل تبول نہیں کیونکہ قطعی اور سلمہ دلا گی اس بات کی نفی کرتے ہیں۔

دورے برکراگرا چھی طرح عور کیا مائے نواس بارے میں نقل ہونے والے بعن جلوں سے ایک ولحبیب کتے کی نشاندی ہونی ہے ۔اوران جملوں کا ان مسلم اصولوں کے ساتھ کوئی تصنا د نظر نہیں آتا۔ اس نکتے کی وصاحت کے لیے ایک چول کی استے کے ایک چول کی استے کے میار می متہبر کی مزورت ہے اور وہ یہ کربیاں بین عتم کے رابطے موجود مہیں جن پر تحقیق ہوئی جائے۔

(1) حصول دنیا اور حصول آخرت کے درمیان رابطہ۔

ونیا کو ہرف اصلی قزار دینے اور آخرت کو ہرف اصلی قزار دینے
 کے درمیان رمشتہ ۔

ان دولاں میں سے کسی ایک کومفقداصل بنا لینے اور دورے کسی ایک کومفقداصل بنا لینے اور دورے کے حصول کے درمیان رابط۔

بہلی شم کارابط کسی صورت بھی منفنا دمنہیں المبزا ان دولوں کا بیک وقت جمع ہونا مکن ہے ۔

روسری فتم کارابط متفناد ہے اوران دولوں کا جمع ہونا نامکنہے۔ رہا تیسری فنم کا رابطہ تو دہ بیکط فہ تفنادہے ۔ بین اگر دنیا کو مقصد و منزل ا اصلی قرار دیا جائے تو بیحصول آخرت کے منافی ہے ۔ لیکن آخرت کو ہرف اصلی بنا نے اور دنیا کو صامل کرنے کے درمیان کوئی تفنا دہنیں ۔

### تابع پرستی یامتبوع برستی

دنیا و آخرت ہیں ہے ایک کو ہدفت اصلی بنانے اور دور کو حاصل کرنے کے درمیان تقناد کا بل اور نانف کے درمیان موجود نفنا دہے یعنی نانف کو ہدف اصلی بنانا نافق سے محودی کا باعث ہے ۔ لیکن کا بل کو ہدف اصلی بنانا نافق سے محودی کا باعث بنیں بلکہ ناقص سے مناسب اور اعلی انسان طریقے پراستفادے کا موجب ہے۔ کا باعث بنیں بلکہ ناقص سے مناسب اور اعلی انسان طریقے پراستفادے کا موجب ہے۔ مراح ہرتا بع سے استفادہ کرنا ہوتو نتبوع میں صورت مال یہی ہے۔ اگر انسان کا ہدف تا بع سے استفادہ کرنا ہوتو نتبوع ہے انتے دھو ہی گا۔ لیکن اگر نتبوع (جس کی منابعت کی جائے) کو

مفضود اور ہدن نامے تو "ابع خود بخور ماصل ہومائے گا۔

بنج السيلانين يه نكته ببزين طريقے سے بيان ہوا ہے: \* اَلنَّاسُ فِالسِّدُ نُسِاعِكَامِ لَانٍ : عَامِلٌ فِي الدُّنْيَا للتُشُا، تَدْ شَغَلَتْ لُهُ دُنْيَاهُ عَنْ احِنْ رَبِّهِ يَخْشَىٰ عَسَلَىٰ مَنْ يَخْلُفُ لُهُ الْفَقْرَ وَيَاْ مَنْ مُعَلَّىٰ نَعْنُسِهِ، فَيَعْنَى عُمْرَهُ فِي مُنْفَعَة عَنْدُه، وَ عَامِلُ عَمِلَ فِي السِدُّنْ السِمَا بَعْدَهَا نَجَاءُهُ السَّذِي كَ لَهُ مِنَ السِدُّمُنْيَا بِغَيْبِ عَمَلِ ، حَاحُوَذَ الْحَظَّ بُنِ مَعًا ، وَ مَسَلَكَ السِدَّ ارْبَيْنِ جَعِبْعًا فَأَصْبَحَ وَحِبْيَهًا عِنْدَ اللَّهِ ، لَا يَسْتُ ثَالُ اللَّهِ حَاجَةً فَيَهْ نَعُهُ \* " عمل اور بدف كے لحاظ سے لوگ دوحقوں ميں سے ہوئيں ا يك وه جومرت دنيا كے ليے كوشاں ہى اور دنيا كے علاده ان كا كونى اور بدف بنيس ، دنيا اور ما دبيت كى محبت في الخيس آخرت سے غافل بنا دیاہے۔ انھیں ہمیشہ یہ فکر ملک رہی ہے کہ ان کے بعدان کے نواحقین کاکیانے گا اوران کی گزراوقات کیے ہوگی ليكن خودابية آب كو دربيس كمضن مراصل كاكونى عنهيس. المندا ان لوگوں کی عمری وو سروں کی فکریں گزرجاتی ہیں۔ دوسرے وه لوك جو آخرت كومقعود ومطلوب فيقى نباليتي بن اوران کی پوری کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے دیکن دنیا میں ان کا

حصہ مجھی ان تک مہنے مانا ہے ۔ منبخہ دنیا و آخرت دولوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں ۔ دولوں د نباؤں سے استفادہ کرتے ہیں ۔ یہ وکئی مند ہوتے ہیں اور جو کچھے خداسے مانگئے ہیں وہ انھیں عطافر مانا ہے ۔ "

یہاں مولوی نے ایک اچھی تشبیہ دی ہے۔ دنیا واتون کو اونٹوں کے براور فظار سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اگر کسی کا مقعد اور ہدن اونٹوں کی فظار کو حاصل کرنا ہو تو اسس میں اونٹوں کے کو براور اون خود بخود سٹا ل ہوں گے۔ لیکن اگر مقصود و مطلوب حرف ان کے گوبر اور اون کا حصول ہو تو وہ اونٹوں کی فظار کے مالک دومرے ہوں اونٹوں کی فظار کے مالک دومرے ہوں کے اونٹوں کی فظار کے مالک دومرے ہوں کے اور اے دوسروں کے اونٹوں کے اون اور گوبر سے استفادہ کرنا ہوگا۔

صیر دین کن تارسید اندر شع حن و بال و جاه ویجت ومنتفع

" دين كونظريس ركهوكه بالطبع حسن الله عباه اورفشت و نوائدسب اى

ال عاین کے ۱۱۱

آخرت قطار استشردان عمو وربتع ونیاسش، پچول بیشک ومو

" آخرست كى شال اونٹوں كى فظار كى طرح ہے اور دنيا كى شال فضلے

اوراون کی طرح ہے۔"

یشم بگزین سختر نبود نو را ور بود استر چه قتمت نیشم را " اگراون کا انتخاب کروگے تو اون طے متھاری فتمت میں نہیں آئے گا۔ دیکن اگراونٹ کومنتخب کیا تواون وگوبرخو د مجود یا تھے آما کے گا۔"

دنیا و آخرت کے تابع و منبوع ہونے کی تعلیم سب سے بہلے قرآن کریم نے دی ہے اور نبایا ہے کہ دنیا پرستی تابع پرستی ہے جس کا لازر آخرت سے محوومی ہے ۔ لیکن آخرت پرسنی متبوع پرستی ہے جس کے نینچے ہیں و نیا خود کجود حاصل ہوجا تی ہے ۔ سور ہ آل عمران کی آیات منبر ۲۵ سے ۲۸ تک صریحا اسس نکتے کو بیان کرتی ہیں ۔ نیز سور ہ بنی اسرائیل کی انتقار ہویں و انبیوی آیات اور سور ہ شور کی کی جیوی آمیت ہیں اس نکتے کی طرف واضح اشارہ موجود ہے ۔

يون جبوكويا كبيمي زمرف كے - يول رموكو يا كل بي مرفكے

کتب احادیث اور دیگرکتب بین ایک مشہور حدیث ندکورہے۔ اسس حدیث کا تذکرہ امام من کے مرض الموت کے دوران آپ کی وصیتوں ہیں بھی ہوا ہے۔ حدیث ہے ہے:

"كُنُ لِسِدُ سُلُكَ كَانَكَ تَعْمِقُ تَعْمِينُ أَبَدًا وَحَنُنُ لِلْآحِدَ وَالْحَالَةُ لَا الْحَالَةُ لَا الْح الآحِدُ وَيَا كَ معالم مِين يول وَهُ كَلُ الروكو إلى المشرورة والموكة الله والله والموكة الله والموكة المائة والموكة والموالة والموكة المورات كى دوسے يول والموكة باكل مى و نباسے رخن بسعر الموركة بالله موركة بالله والموركة بالله موركة بالله والموركة بالله موركة بالله والموركة بالله والموركة بالله والموركة بالله والموركة بالله والموركة بالموركة بالم اسس صدریت نے بارے ہیں متضنا داور مختلف نظریات موجود ہیں۔
بعض اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ دنیا کے معاملات ہیں سہل انگاری برنق ، حلد بازی
نکر و - دنیوی زندگی سے متعلن کوئی امریشیں آئے تو کہوا بھی بہت وقت باقی
ہے - لیکن آخریت سے متعلق معاملات میں ہمیشہ بیٹ بیال کرو کہ ایک لجے سے
زیادہ کی فرصت بہیں ۔ جب بھی کوئی کام اکٹرت سے متعلق میشیں آئے تو کہو کہو وقت
ہمت کم ہے - فرصت باقی نہیں ۔

بہت مہ ہے۔ برس بات کے بیش نظر کہ اسلام سنی اور بہا انگاری کا حکم بہیں نظر کہ اسلام سنی اور بہا انگاری کا حکم بہیں دے سکتا۔ بنر ا نبیار واولیار کی روش بھی بربہیں رہی ، بہ مراد لیا ہے کہ دنیوی امور ہیں ہمیشہ بول سمجھو کہ ہمیشہ زندہ رہوگے ۔ لیں کسی کام کو بھی اسس خیال سے کہ ذندگی فائی ہے حقیرت مجھوا ور سرسری طور پر انجام نہ دو ۔ بلکہ کاموں کو مستحکم بنیا دوں اور تد برکے ساتھ انجام دو، گویا ہمیشہ زندہ رہوگے ۔ کیونکہ اگرجہ تم ذندہ نہ بھی رہو لیکن دو سرے لوگ محقارے نیتجہ عمل سے استفادہ کریں گے لین آخرت سے منعلی امور خدا کے ماحقوں ہیں ہیں ، لیس مہیشہ بہمجھو کہ کل مردگے اور مزید اگر خدا کو رس سے منعلی امور خدا کے ماحقوں ہیں ہیں ، لیس مہیشہ بہمجھو کہ کل مردگے اور مزید

بس مبیاکہ منے ملاحظرکیا ان دو افزال میں سے ایک کی رو سے
انسان کو امور د بنوی میں لاا بالی عیر ذمردار اور بے برداہ بنا جا ہئے۔ اوردوسرے
قول کے مطابق اخروی امور میں ہے برداہ مہونا جا ہئے۔ ظام ہے کدان دونوں افوال
میں سے کوئی بھی قابل تبول مہیں ہوسکتا۔

فرصت بافئيس ـ

ہمارے خیال کے مطابق ہے حدیث لوگوں کو دعویت عمل دینے کے لیے بیر دُنیوی وائسٹسروی دولوں امور میں سنتر بے دہا رہنے اور آج کا کام کل بچھپورنے کی ممالغنٹ میں ایک بہترین حدیث ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی کسی مکان ہیں رہ رہا ہو اور منیہ ہوکداس نے جلد

یا بدیراس گھرسے منتقل ہوکر سمین کے لیے کسی د ویرے مکان ہیں جانا ہے۔ لین اس
یہ معلوم نہیں کرکس دل کس ماہ اور کس سال منتقل ہونا ہے نوجس گھر ہیں اس وقت
وہ رہ رہا ہے اور حیس گھر ہیں اسے منتقل ہونا ہے۔ دولؤں کے بارے ہیں متر ددہوگا
اگروہ جان لے کہ اس نے کل ہی اس گھرسے منتقل ہونا ہے نو وہ اس مکان کی
اصلاح کے لیے مبرگز اقدام نہیں کرے گا۔ بلک اس کی ساری کوشش اس مکان کی
اصلاح کے بارے ہیں ہوگی جس ہیں اسے منتقل ہونا ہے۔ لین اگراہے علم ہوجائے
اصلاح کے بارے ہیں ہوگی جس ہیں اسے منتقل ہونا ہے۔ لین اگراہے علم ہوجائے
کہ اس کو مربیج نیا کہ فی الحال تو موجودہ مکان کوسنوار نے پر توجہ دینے کی صرورت ہے۔ دورے
یہ سوچے کا کہ فی الحال تو موجودہ مکان کوسنوار نے پر توجہ دینے کی صرورت ہے۔ دورے
مکان سے منتائی امور کے لیے ابھی بہت وقت باتی ہے۔

پیںجب وہ شخص شک و تردد ہیں ہبلا ہو کہ اسے مبلہ منتقل ہونا ہے بامزید جبندسال اس گھریں رہنا ہے۔ اس وفت کوئی عافل آدی آئے اور اس مسے کے کہ موجود ہ گھر کے بارے ہیں بول فرمن کر دکہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے جا بریں اگر مکان کی مرمت واصلاح وعیرہ صروری ہو تو اسے ایجام دو۔ البند دوسرے مکان کے بارے ہیں یہ فرمن کر دکہ کل ہی اسس میں منتقل ہونا ہے بنا بریں اس مکان سے متعلق مزوری امور کو یا بیا تھیل نکے بہنجاؤ۔

يس ايد مكم سے يرى نيتجه اخذ ہو گا كه انسان و ولوں امورس كوشش

کرے اوردل جیسی ہے۔

فرمن کریں کوئی شخص بی جا ہتا ہے کہ علم ماصل کرے ۔ کتاب لکھے یاکسی ا دارے کی بنیاد ڈالے جس کے بیے سالہا سال دفت کی صرورت ہے ۔ بیں اگر اسے معلوم ہوجائے کہ وہ مبلدمرمبائے کا ادر اس کے کام نامکل رہ جائیں گے تو وہ کام کوئٹروع

، ی بنیں کرے گا۔ اُ ہے موقع پر اس سے کہنا جائے: " یوں سمجھ کو یا تیری زندگی دراز ہے۔" لیکن توبہ واستغفار اور حقوق اللہ وحقوق الناس کی ا دائیگی و عیرہ کے نقط نظر سے رجی کی مکن ہے فرصن لے اور مکن ہے کہ نہ لے) پہلے فرص کے برخلات بہ فرص

كرنا جائي كه ونت كم ہے اور فرصت كوناه .

لیس معلوم ہوا کہ معین صور تول میں وقت اور فرصت کے زیادہ ہونے کا لازم شوق عمل اورونت کی کمی کا لازم عمل سے میلوئتی ہے . اور بعض صور تو ل میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ بین وفنت اور فرصت کی کنزن سستی اور ہے کاری و ہے علی کا باعث اور وفنت وفرصت کی کمی فعالبیت اورا مورکی انجام دہی کا باعث ہے ۔ لیس صورتی مختلف بي و لبذا برصورت كوابيه مفروض يرحل كرنا حابية جوعمل وفعاليت برمنتج بو. علم اصول کے علم رکے بفول ولیل کا ہج تنزیل کے مطابق ہوتا ہے۔اس لیے عین مکن ہے کہ دو مختلف وجوہات کی بنا پر دو تنزبیوں میں نفناد پیدا ہو۔ بنابری صریت کا مفہوم یہ ہوگا کہ بعض کا مول کے بارے میں " زندگی اور عمری بقار کے مفرق برعل کیا جائے اور بعض دوسرے کا موں کے بارے میں زندگی کی کوتا ہی کے مفروضے کو بيش نظر ركها مائے۔

مذكوره بانين لادليل بنيس للكربهت مى البى روايات واماديث موجو د ہیں جو اس مدیث کی نذکورہ نہے پرتا کید کرتی ہیں۔ اس مدیث ہیں اختلات ان دیگر روا بات كى طوت توجه نددين كى وجه سے ہے۔

سفینہ ابھار میں ( لفظ رفق کی بحث میں) رسول اکرم سے نقل ہوا ہے كآب نے مابرے فرایا:

" إن هـُـذاالـدين لمتبين فنادعنه فيه بونق. ..... فاحرث حرث من يظن انه لا يموت

واعمل عمل عمل من یخنان ان به یمون عندان "
" اسلام دین منین ہے ہیں سخن گیری کی روش اختیار نہ کر د
بلکہ نری کا سلوک کرو۔.... زراعت کرواس شخص کی طرح جس
کا خیال ہے کہ اس نے کبھی نہیں مزنا ۔ اور عمل کرواس شخص کی
ما نند جے حوف ہے کہ کل ہی زمر مبائے ۔ "

بحارالانوار کی بیٹ رصوبی طلد ہیں حصتہ اطلاق کے انتیبویں باب ہیں کا فی سے رسول اکرم کی بیر معربیت نقل ہوئی ہے جس ہیں آب نے علی علیاب لام سے خطاب کرنے ہوئے ورایا:

« ان هـٰـــذا الـــدين متين ..... فَاعْمَلُ عَمَلُ يَرْجُوُا اَن يَّـمُونَ هـُـرِماً - واحـُــذُرُحـَـنُدَ مَن يَتَغَوَّفُ اَن يَّـمُونَ هـُـرِماً - واحـُــذُرُحـنَـذُرُمَن يَتَغَوَّفُ اَنَــَهُ يَـمُونُ مُـ عَـدًا - "

اسدام صاحب متانت دین ہے۔ بی میدان عمل ہیں اس شخص کا کر دار اواکر و جے امید ہے کہ بوڑھا ہوکر مرے گا۔ لیکن میدان احتیاط ہیں اس شخص کی ماند رہو جے خطرہ ہے کہ کل مرحائے۔" بعن حب کوئی ابسا مفید کام کر وجس کے لیے عمر دراز در کا دہے تو بی فرص کردکہ تمقاری عمر لمبی ہے لیکن جب کسی کام کو اس بہلنے کہ وقت اور فرصت بہت ہے نہ کرنا جا ہو تو اس وقت بیر سوج و کہ کل مروکے۔ بیں وقت صابح نہ کر و اور تا حضیب

بنج الففاط بين رسول اكرم سمنقول ہے۔ "احسلحوا دنستاكم وكونوا الأحسرتكم كاسكم ننمونون منداً -" " اپنی و نبا کوسٹوارو۔ اور اپنی آخرت کے معالمے ہیں ہوں نتاری کرو گویا کل موگے ۔" نیز ہے بھی منفؤل ہے :

« اعمل عمل امرد بظن اشه لمن بيمون ابداً واحد در حد درام رد بخشي ان بعون عندًا - "

"اس فی کا مرح عمل کرو جوسمجھنا ہے کہ کہی ندمرے گا۔ اوراس سخف کی باند بچو اور ڈروجے ڈرہے کہ کل مرے گا۔"
رسول اکرم سے منفق ل ایک اور صدیث میں ہوں ارست دہے:
« اعظے مالناس ھے ما المومن ؛ بیہ تنام بامر دمنیا ہ واحد آخی ہے ۔"

والمسراحة ويسهديد " تنام لوگوں بين سب سے زيادہ فكرمندمومن ہونا ہے . جے دنيا سے متعلق امور كو مجى منبھا أہے اور آخرت سے متعلق امور كو مجى ۔ "

سفینہ البحاریس (نفن کی مجت ہیں) مخف العقول سے امام موسیٰ کاظم م اللہ سے الم موسیٰ کاظم م سے ایک صدیث کی حقیث سے ایک صدیث منفول ہے جے آ ہے نے اہل مہین کے نزدیک مسلم صدیث کی حقیث سے نقل کیا ہے :

· ليس مِنَّا من نزك دنسالدىند اوترك دىندلدنباه -" "جوشخص اپنی دینیا کو دین کے بہانے اوراپ دین کو دنیا کی منیا کو دین کے بہانے اوراپ دین کو دنیا کی خاطر ترک کرے اس کا ہم سے کوئی واسط نہیں ۔"
ہم نے جو کچھے کہا اس سے مجبوعی طور پر معلوم ہوا کہ (دبن و دنیا کے ہارے ہیں) جونیتجہ ہمنے اخذ کیا تھا ، اولیار دین کے درمیان معروت نظریہ بھی وہی رہا ہے۔

# قیام و شخصیت حضرت ابی عبدالله الحسین سے متعلق گرانقدر مطبوعات

آئمہ سریز (مکمل سیٹ) حسين شناى فكر حيين كى الف 'ب قیام امام حسین غیر مسلم دا نشوروں کی نظر میں صحيفة و فاحضرت ابوالفضل العباسٌ مجالس امام حسينً اسرار قیام امام حسین اور جماری ذمه داریال فلسفة عزاوارى وقيام امام حسين انقلاب حسينً مقتل شيخ مفيد عليه الرحمة آمریت کے خلاف ائمہ طاہر بن کی جدوجہد قيام عاشورا قيام امام حسين كاجغرافيائي جائزه گفتار عاشورا (جامعه تعلیمات) تفيرسياى قيام امام حسين تاريخ عاشورا (جامعه تعليمات) اصول عزاداري فلفه شادت (جامعه تعليمات) مثالی عزاداری کیسے منائیں؟ مصائب امام حسين مين جعليات عزاداري کيون؟ صحيفة كرملا تفييرعا شورا تاريخ امام حسين ربقم محقق في علامه باشم ائمه معصوفين كي سياسي زندگى كالتحقيق وحائزه معروف حنی کروه نگارش) سوائح حيات حضرت امام حسين معجم كتب و مولفين مقالات ومقاله نگاران عاشور اادر خوا تنين قيام المام حسين آداب اہل منبر الله بيت كي زند كي مقاصد كي بهم آجنگي 'زمانه كي نير نگي صيبينٌ مروما فوق و بشر ابل بيت كى مختصر سوائح حياة پام شهیدان حماسة حييي صدائے حضرت سجاد عزاداري ايك تحقيقي حائزه مجآبه اعتقاد

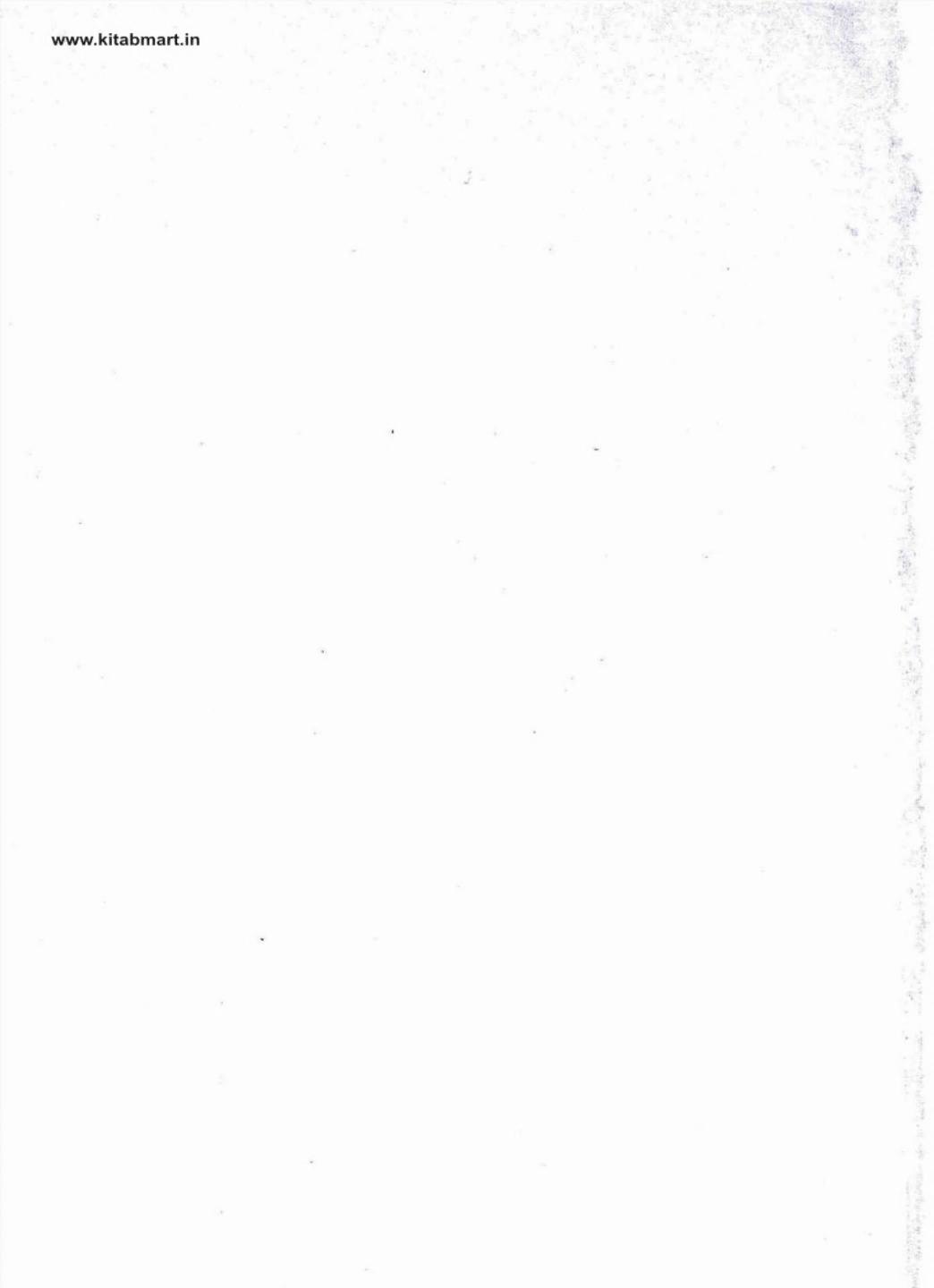





## THE TOUR ENGINE THE TENERS OF THE PERSON OF

#### 

آئے۔ معصوبین کے دور ش اسلام و مسلمین مختلف قسم کے نشیب و فراز سے دوجار رہے۔ بھی حاکموں کا ظلم و سے دوجار رہے۔ بھی انتخائی آئے و ناگوار حالات مجھی حاکموں کا ظلم و استبداد مجھی رعایا کا مجر مانہ سکوت و بے حسی اور بھی ضمیر فروش انسانوں کی تحریف و تخریف۔

برقسمی ہے لوگوں میں یہ تاثر عام ہے کہ آئمہ طاہرین اسلام و مسلمین پر ڈھائے جانے والے تمام مظالم کو خامو ٹی ہے و کیجے رہے۔ حالا ذکہ حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ چنانچہ ان حالات میں آئمہ نے جو اجتماع کی اور سیای کر دار اواکیا ہے اس پر نمایت بھیر ت افروز انداز میں تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد شھید رابع آیت اللہ باقر العدر آنے اپنے اللہ باقر العدر آنے اللہ باقر العدر آنے اللہ باقر العدر آنے اپنے اللہ باقر العدر آنے اللہ باقر اللہ باقر العدر آنے اللہ باقر العدر آنے اللہ باقر العدر آنے اللہ باقر العدر آنے اللہ باقر اللہ باقر العدر آنے اللہ باقر اللہ باقر

استادعادل اویپ نے بوی کاوشوں کے بعد شھید کے ان افکارو نظریات

ہاخوذاکی کتاب تالیف فرمائی ہے جسے جی الاسلام والسلمین جناب

ہو حیدی صاحب نے اردویش ترجمہ کر کے ایک گرافقرر فرمت انجام

وی ہے۔فداعزہ جل کی ذات باہر کات سے امید ہے کہ یہ کتاب ہمارے

تاریک معاشرہ کے افق پر ایک ور خشرہ ستارے کی مائند چکے گی۔

وہ افراد جو اپنی ذندگی کو سیرت آئمہ کے مطابق استوار کرنے کے خواہش مند ہیں ایکے لئے اس کتاب کا مطالعہ یقیناً مفید تابت ہوگا۔

خواہش مند ہیں ایکے لئے اس کتاب کا مطالعہ یقیناً مفید تابت ہوگا۔

